

## بيشرس

ایک طویل عرصے کے بعد آپ "شیطان کی محبوبہ" کے روپ میں الی کہانی دیکھیں گے جس کا مزہ چخارہ، لطف و ذا تقہ انو کھا ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر بے اختیار ابن صفی کی الی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں جن میں مونچھ موتلہ نے والی، دوہرا قبل وغیرہ خصوصیت سے قائل ذکر ہیں۔ شیطان کی محبوبہ اس لحاظ سے ابن صفی کے ان چند کارناموں سے ایک ہے جن میں ابن صفی کا مخصوص انداز ظرافت اور شگفتگی کھمل طور پر موجود ہے یا" ابن صفیت" کی جلوہ گری ہے۔

اس کہائی کے انو کھے بن اور خوبصورتی کا ای سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جمیداس میں شکو نے چھوڑنے والا آلئہ تفرح نہیں ہے بلکہ قریب قریب بنین چوتھائی کیس اُسکا رہن منت ہے اور فریدی ایک ہدایت کارکی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جمید میدانِ عمل میں آئیگا تو قبقہوں کی بارش بھی ہوگی اور مسکراہٹوں کی چھچھڑیاں بھی چھوٹیس گی۔

ادھر گذشتہ آٹھ مہینے ہے سلسل کہانیوں اور بھیا تک مجرموں نے ایک ایک فضا بنا دی تھی جو بہت سردتھی'' شیطان کی محبوبہ' برف کی طرح جے ہوئے اس ماحول میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ اس کی مسزشوخ کا کردار اپنی رنگینی اور دکشی کے علاوہ ایسے نفسیاتی جھکے دیتا ہے کہ ہرقدم پر آ دمی چونک اٹھتا ہے اور انہامیں بھٹے کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مخصوص تم کے کردار کی تخلیق میں جو ملکہ ابن صفی کو حاصل ہے اس کی گردکو پانا بھی مشکل ہے۔

اس کہانی کو حمید کی کہانی یا حمید کا کارنامہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آخری صفات ٹل اس طرح ابن صفی نے حمید کواس بار پیش کیا ہے کہ ہم بے اختیار اس سے محبت کرنے کی مجبور ہوجاتے ہیں۔ حمید کے کردار کا میدرخ اُسے ہم سے اتنا قریب کردیتا ہے، اُسے انتا مضبوط، دکش اور خوبصورت کردار کا مالک بنادیتا ہے کہ واقعتاً میں محبوس ہونے لگتا ہے کہ ہوکس ناول کا کردار نہیں بلکہ گوشت و پوست کا جیتا جاگتا آدی ہے۔ انہیں خصوصیات کی بناء پر شیطان کی محبوبہ نا قابل فراموش کارنامہ بن گئی ہے۔

## خون کی لکیر

نیا گرا کے ریکر میشن ہال میں بیلے کی تیاریاں تھیں۔ ایک غیر مکی پارٹی اپنے کمالات کا مظاہرہ کرنے والی تھی۔ انتی ہے انہی پردہ نہیں ہٹا تھا۔ ہال میں قبقے جگمگار ہے تھے، تیقیم انجیل رہے تھے اور زندگی تمام رعنائیوں سمیت جلوہ آگئ تھی۔

زیر گی جلو ، فکن تھی اور قاسم کی طبیعت آئی گئی تھی کہوہ اس وقت قارون کی قبر بر بھی لات ماردیتا۔وہ اب تک بیروں کو تقریباً بچاس روپے بطور بخشش دے چکا تھا، اور ریکر پیشن بال بی

مِن بیٹے بیٹے اتا کھا چکا تھا کہ معمولی دل گردنے والے کا پیٹ بی مچٹ جاتا۔

بات صرف اتی تھی کے قریب ہی بیٹی ہوئی ایک لڑی نے شائد اپنے ساتھی کو ازراہ نداق بیٹو کہ کراس کی اس صفت کو اپنی پندیدگی کا باعث قرار دیا تھا۔

میدنے قاسم کولا کہ سجھایا کہ اس نے اپنے ساتھی کو بیوتوف بنایا ہوگا۔ دنیا کی کوئی عورت کی پیٹو آ دی کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن وہ قاسم بی کیا جس کا معدہ ذہن کی اطاعت قبول کرلے۔ وہ بری شدو مد کے ساتھ اپنے پیٹو پن کا مظاہرہ کرتا رہا اور پھر آخر کاروہ لاکی اس میں دلچیں لینے پر مجبور ہوگئی۔

''ابے...دیکھر بی ہے حمید بھائی۔' وہ جھک کرآ ہتہ سے حمید کے کان میں بولا۔ ''خدا کرےاس کی آ تکھیں بھوٹ جا کیں۔''

"تمہاری خود پھوٹ جائیں ۔" قاسم اس انداز میں بگڑ گیا جیے اس او کی سے برانی

شناسائی ہو۔

"قاسم...!"

"قیا ہے....!" قاسم غرایا۔

مگراس "ممم" کی وجه دراصل ایک دوسری عورت تھی جس پراجا تک حمید کی نظر پڑی اور وہ جملہ پورانہ کرسکا۔ پھر قاسم کی نظر بھی اُدھر عی اٹھ گئی۔

"ارے باپ رے مید بھائی ۔۔۔۔ارے ۔۔۔ یوتو ۔۔۔۔ اِن

"کیا ہے ..... پیارے بھائی ..... ای ..... ای ..... ائ "میرے کفن دفن کا انظام کرو۔"

"ارے ..... کوں پریشان کرتے ہو۔" قاسم اس طرح بو کھلا کیا جسے بچ مج حمید کا دم لطنے والا ہو۔

ویے وہ عورت اتن بی پرکشش تھی کہ حمید نے قدیم شاعری کے عاشقوں کی طرح اپنے لئے گورو کفن کا تذکرہ مناسب سمجھا۔ اس کی عمر بچیس اور تمیں کے درمیان ربی ہوگی۔ قتاسب الاعضائقی اور سیکس اپیل رکھنے والے خدو خال کی مالک تھی۔ اس کی آ تھوں میں اتن شوخی تھی کہ وہ سکوت کے عالم میں بھی بولتی ہوئی می لگ ربی تھی۔

اُس کے ساتھ ایک پروفیسرٹائپ بوڑھا مردتھا جس کے سر پر بھٹکل تمام مٹی بھرسفید بال رہے ہوں گے۔ ڈاڑھی بھی رکھتا تھا گر انگریزی وضع کی۔ لباس بھی مغربی عی تھا۔ عورت بلکے نارنجی رنگ کے نائیلون کی ساری بیں تھی۔

"قاسم.....!" حمد نے کہا۔"ان کے قریب بی دو تین سیٹیں خالی ہیں۔" "بے شک .....خالی ہیں۔" قاسم بولا۔

''چلوتو ادھری نکل چلیں۔''حمید نے کہا۔ ''گر ..... یہ ادھروالی جھے دی آری ہے۔'' قاسم بزبزایا۔ ''اچھاتو تم بہیں بیٹھو .....!''

'' پنہیں ہوسا کتا۔'' ''اچھاتو تم بھی چلو۔''

" يې نېيل هوسکتا-"

"تبتم جهنم ميل جاؤ....ه مين جار ما مول-"

"مِن الله يكر كر كم في اول كار" قاسم في بنيد كاس كها-

. "تم ہوش میں ہو یا نہیں۔"

"میں بالکل ہوٹی میں ہوں۔" قاسم منے لگا۔" اچھا ٹانگ نہیں بد وں گا مگر اُس کے ابا میاں کو آواز دول گا کہ بچاؤ لوغریا کو۔"

حمید خاموش ہوگیا۔ آج شاید قاسم بھی موڈ میں تھالیکن اس سے پھھ اجید بھی نہیں تھا۔وہ کج مج بوڑھے کوآ واز دے کریمی جملہ کہ بھی سکتا تھا۔قاس بی تھرا۔

حمید تعوزی دریتک خاموش بیشار ما چر یک بیک بولا۔

"كيائا.....؟"

"وه کیا کهدری ہے۔"

· "قون....!"· ·

"وى جس كے لئے تم يهال سے المنانبيں جائے۔"

"كيا كمدرى ب-" قاسم في اس كى طرف جمك كريُراثتياق ليج مين يو چها-

"كهدرى بكريهم بخت مونامنوس معلوم بوتاب-"

مبيل....!"

"مل نے خودسا ہے اپنے کانوں سے تم نے بھی ساہوگا۔ گرتم اعتراف کیوں کرنے لگے۔"

د منیں خاموش رہوں گا میں بور ہو رہا ہوں۔اس بیلے ویلے کی ایسی کی تیسی۔ میں جھتا تھا تاج کے ساتھ گانا بھی ہوگا۔"

" قاسم اس طرح خود بھی بور ہوتا رہا اور حمید کو بھی کرتا رہا۔ خدا خدا کر کے رقص ختم ہوا اور بوڑھا قاسم کی طرف دیکھ کر ہننے لگا۔ قاسم نے بھی دانت نکال دیئے۔ حمید نے سیکھیوں سے عورت کی طرف دیکھاوہ اب بھی اسٹیج بی کی طرف دیکھیری تھی۔

روسی می اٹھ اٹھ کر ڈائینگ ہال کی طرف جانے گئے۔ بوڑھا بھی اٹھا۔ وہ عورت بھی اٹھ گئ گرحمید بیشار ہا۔ پیٹنبیں مقصد کیا تھا۔ ''ارے تو کیا بیبیں بیٹھے رہو گے۔'' قاسم جھلا گیا۔

'' بکواس مت کرو۔'' حمید بُرا سامنہ بنا کر بولا۔'' تہمیں کس نے روکا ہے۔'' قاسم بچھ کہتے کہتے رک گیا کیونکہ وہ عورت اُن کی طرف واپس آ رہی تھی اور نہا تھی۔ قاسم بکلانے لگا کیونکہ وہ انہیں ہی گھور رہی تھی۔

"شاید میراپرس بہاں رہ گیا ہے۔" اُس نے کہا اور جھک کر اُس کری کے نیچے دیکھنے گی جس پر کچھ در قبل خود بیٹھی ہوئی تھی۔

" پھر پہنیں کہاں رہ گیا۔" وہ سیدھی کھڑی ہوکر تشویش کن لیجے میں بولی۔ "کیا آپ کواچھی طرح یاد ہے کہ یہاں بیٹھتے وقت پرس آپ کے پاس بی موجود تھا۔" حمید نے بوچھا۔

"كى بال ياد ب\_" عورت نے جولائے ہوئے انداز میں كہا۔" اور آ ب لوگ اب بھى يہال كول بيٹے ہوئے ہيں۔"

"واقعی ہم بڑے احق ہیں!" حید مسر اکر بولا۔"اگر ہم نے آپ کا پرس اڑایا تھا تو ہمیں آپ سے پہلے عل کھ ک جانا چاہئے تھا۔"

" بى بال! " عورت كا غصر تيزى مونا ر با\_" آپ بېلے ال طرف بيشے موئے تھے پھر رآگئے۔" و منہیں الاقتم میں نے نہیں سا۔'' ''اُس نے کہا تھا۔۔۔۔تم نے ساتھا۔تم جھوٹے ہو۔''

"میں نے نہیں سنا تھا۔ وہ خود ہوگ۔ سالی منحوں۔صورت تو دیکھو جیسے ٹی بی ہور ہا ہو۔ مردگی تم مردگی۔"

حمید نہایت اطمینان سے اٹھا اور قاسم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اُس عورت کے پاس جار کرسیاں خالی تھیں۔ حمید تو اُس کے پاس می بیٹھ گیا اور قاسم اس کے بعد۔

عورت کے لباس سے ابودے کولون کی بھینی بھینی مبک اٹھ رہی تھی۔ قاسم نے نتے کہ اور اس طرح دم کھینیا جیسے ایک ہی کوشش میں ساری خوشبوسمیٹ لے جانے کا اراد، رکھتا ہو۔

پراس نے چیک کر پوچھا۔" یہ بیلے کیا ہوتا ہے جمید بھائی۔"
"بلبل کا بچہ ..... فاموش رہو۔"

''آ پ بیلینیس جانے۔'' دفعاً بوڑھ نے جمک کر پوچھا۔ ''جی نہیں۔'' قاسم نے دانت نکال دیئے۔ '' کھا کلی، سجھتے ہیں۔'' بوڑھے نے پوچھا۔

''اوہا۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔ بیلے کی کلی۔۔۔۔۔ گیا۔۔۔۔ عورت بے اختیار مسکرا پڑی لیکن اس نے ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا۔

'' خیر ابھی دیکھ لیجئے گا کہ بیلے کیا چیز ہے۔'' بوڑھے نے مسکرا کر کہا اور ووسری طرف متوجہ ہوگیا۔ حمید کو قاسم پر بہت شدت سے غصر آیا تھا۔ گروہ خاموش ہی رہ گیا۔

بكه دير بعد پرده سركا اور پروگرام شروع موگيا\_

''ارے.... بیتو گونگی ہیں۔'' قاسم بزبزایا۔''لاحول ولا قو ق .....میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا میرگائیں گینہیں۔''

"قاسم فاموش رہو۔"حمیداس کے پیر پر پیرو کھ کر بولا۔

بل ريا تھا۔

" بیان به شاید ندان کرتے ہیں۔ اُس بڈھے مریل کی جورو اتن مگڑی اور میری بیوی چوہیا کی اولاد.....واہ ..... کیا انصاف ہے۔"

یوں بات اپ یو کالا کافر۔''حمید رک کر مڑا۔'' بیتمہارے باپ کا انصاف ورند کی عورت ''شٹ اپ یو کالا کافر۔''حمید رک کر مڑا۔'' کی پیٹانی پر اُس کے ہونے والے شوہر کا نام نہیں لکھار ہتا۔''

"تم میری بات نه کانا کرو سمجھے۔" قاسم کے نتھنے کچھولئے پیچنے لگے۔

حميد كچھ كہنے ى والا تھا كه وى عورت چرآ ظرائى۔ وہ ابھى دُائينگ بال يہ بہنچ بھى

'' دیکھے .....میں پھر کہتی ہوں کہ پرس والیس کردیجے ور نداچھا ند ہوگا۔''عورت نے کہا۔ ''آپ خواہ نخواہ بیچھے پڑگئی ہیں۔'' حمید مسکرایا۔

"اعتم مكرات كول بو-" قاسم جعلا كيا-

''پھر کیا کروں۔''حمید شنڈی سانس لے کر بولا۔'' جھے ان پر لاکھ برس غصر نہیں آسکا۔ تم بھی مسکراؤ۔ قاسم نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہونٹ پھیلے اور پھرسکڑ گئے۔'' ''میں آپ کو پولیس کے حوالے کردوں گی۔''

"شوق سے کرد ہے۔"حمد نے کہا۔

"ابعم ابنا وزيننگ كار در كيون نبيس نكالتي-" قاسم چرجطلا گيا-

اورغورت ایک زہر ملی ی مسکراہٹ کے ساتھ ہو گی۔ " بہیں آپ اپنا وزیٹنگ کارڈ اپن

پاس عار محف دنیا کے مارے جیب کترے خود کولارڈ کچر کا بھیجا ظاہر کرتے ہیں۔"

''اے زبان سنجال کے! تم خود ہوگی جیب کتری۔'' قاسم جیب سے اپنا پرس نکالیا ہوا بولا۔'' کتنے روپے تھے آپ کے برس میں۔''

"دو برار<u>....!</u>"

"قاسم نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی کھینجی اور بیں نوٹ اس کی طرف بڑھا دیئے۔"

"آپ کاپر اڑانے کے لئے۔" حمد نے مکرا کر سوالیہ اعداز میں کہا۔ " بی ہاں! مجھے آپ پر شبہ ہے۔"

''اوہ.....نونو...... ڈارلنگ!'' دفعتا بوڑھے نے کہا، جو گورت کے بیچھے ہی بیچھے آیا تھا۔ لیکن حمید نے اُس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔لفظ ڈارلنگ پروہ چونکا... بقوہ واکی بیوی تھی۔ '' جھے اُن پرشبہ ہے۔'' عورت نے کہا۔

''یقین تونمیں ہے۔''بوڑھابولا۔''ختم کرو۔ یہ یجارے شریف آ دمی معلوم ہوتے ہیں۔'' لفظ پیچارے پر تمید کو بڑا تاؤ آیا لیکن خون کے گھونٹ کی کررہ گیا۔

عورت بربراتی ہوئی مرگئے۔ بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر شائد معذرت طلب کی تھی۔ الفاظ وہ نہیں من سکے۔ پھر بوڑھا بھی چلا گیا۔

''دیکھا سالی کو۔'' قاسم آ تکھیں نکال کر بولا۔''اور تمہارے منہ میں بھی وہی جم گیا تھا۔ تم نے کہا کیوں نہیں کہ میں کیپٹن حمید آف کھیہ ڈپارٹمنٹ ہوں۔'' ''ابتم مٹی کیوں پلید کررہے ہومیرے محکے کی۔''

" بیں تم کو پلید کردوں گا ورنہ چل کر اس سالے بڑھے ہی کو مارو جو ہمیں شریف آ دی کہدر ہاتھا۔"

"شريف مونائري بات ب-"ميدآ تكسي أكال كربولا-

"ہاں! میرے لئے شریف ہونا کری بات ہے۔ میرا باپ شریف آ دی ہے۔ جس کی بیوی میری مال تھی لیکن جھے باپ کہنے واللہ بھی پیدا نہ ہو سکے گا۔ خان بہادر عاصم کی ایسی کی تیسی۔"
جمید بچھ نہ بولا۔ آج کل قاسم تقریباً ہروقت ہی اپ باپ کی شان میں تصید پیڑ ھتار ہتا تھا۔ وجہ یتھی کہ حال ہی میں اس کے ایک ماموں زاد بھائی کی شادی ہوئی تھی اور یہ جوڑا آپ سے میں ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتا تھا۔ طاہر ہے کہ قاسم کے سینے پر سانپ لوٹے رہ میں ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتا تھا۔ طاہر ہے کہ قاسم کے سینے پر سانپ لوٹے رہ ہوں گے کونکہ اُس کی از دوا تی زندگی سرے سے ناکام رہی تھی۔

مید چند کمیح خاموش کھڑا رہا پھروہ بھی ڈائینگ ہال کی طرف بڑھا۔ قاسم بڑبڑا تا ہوا

''دوہزارروپے میرے جوتے کی نوک پر رکھ رہتے ہیں۔''عورت نصنے پھلا کر بولی۔ ''پھر آپ کیا جائتی ہیں۔''میدنے کہا۔'' آپ بتائے پرس کس قتم کا تھا تا کہ وہ بھی خرید دیا جائے۔''

"آپلوگ عجیب آ دمی ہیں۔" دفعتا عورت روہائی ہوکر بول۔" میں اپنا پرس چاہتی ہوں۔" "اگر ہمیں علم ہوتا تو اپنا وقت نہ بر ہاد ہونے دیتے۔" حمید نے کہا۔

''اُس پرس میں دو تین خطوط تھے۔''

'' وه ليٹر بکس بی سہی ....لین ہمیں علم نہیں۔''

"میں برباد ہوجاؤں گی۔ تباہ ہوجاؤں گی۔خداکے لئے رحم کیجئے۔"

"بال ..... برس كى تلاش كے سليلے ميں ہم آپ كى مدد ضرور كر سكتے ہيں۔" حميد نے جيب سے اپنا وزيننگ كار دُ الك كرأس كى طرف بر هاتے ہوئے كہا۔

عورت نے وزیٹنگ کارڈ دیکھااور پھرائی کی آئیسیں جرت سے پھیل گئیں۔ ''معاف کیجئے گامیری غلط<sup>فہ</sup>ی کو۔' وہ کیکیاتی ہوئی آواز میں بولی۔

"كُولُ بات بيس إلى الب فرائي على من ال جيب راقى كى ر بورث درج كرادول" "اوه ..... يى تو من بيس كرنا جامتى ورنداب تك شايد آب يى كے ظلاف كوكى قانونى

کاروائی کرمیٹھتی۔اوہو۔۔۔۔اچھا خاموش رہے پروفیسرآ رہے ہیں۔''

بوڑھا تیزی سے اُن کی طرف لیکا آ رہا تھا۔

''اوہ..... ڈارلنگ تم نہیں باز آؤگی۔''وہ قریب پہنچ کر بولا۔''میں کہتا ہوں، ختم کروان قصے کو۔اگر بیحر کت ان کی ہوتی تو یہ یہاں تھہرتے کیوں۔ تھوڑی عقل بھی استعمال کرو۔'' ''اوہ..... ہاں ڈیئر۔'' عورت جلدی سے بولی۔''میں دراصل ان سے معافی مانگئے آئی تقی۔ یہ معزز اور شریف آدی ہیں۔''

'' کیوں.....دیکھا.....میں نہ کہتا تھا۔'' بوڑھا بچکانے انداز میں ہننے لگا۔ '' کاش آپ حضرات میری دعوت قبول کر لیتے۔'' عورت نے ان دونوں کی طرف د کجھ

کر کہا۔ پھر پوڑھے سے بولی۔"میں نے کہاتھاا گر کوئی حرج نہ ہوتو کھانا ہمارے بی ساتھ کھا ہے۔" "بالکل مناسب کہاتھاتم نے ڈارلنگ۔"بوڑھا چبک کر بولا۔ "پھر آپ کیا کہتے ہیں۔"عورت اُن کی طرف مڑی۔ "ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔"حمید نے کہا۔

''اوہ ..... شکریہ ..... آ یے آ یے۔'' بوڑھا ڈائننگ ہال کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ اس کی رفار تیز تھی۔ یہ تیوں آ ہتہ آ ہتہ چل رہے تھے۔وہ کافی آ کے نکل گیا۔

"آپ کواس ڈرامائی دکوت پر جیرت قو ہوئی ہوگی۔"عورت نے آ ہتہ سے کہا۔ "ہونی بی چاہئے۔" حمید بولا۔

پیتنمیں قاسم پر کیا بیت رہی تھی۔ ایک گلڑی می عورت کا قرب اور دوسرے یہ دعوت۔ اس کے دل ومعدے میں بیجان تو یقیناً بر پاہوگیا ہوگا۔

"میں کیا بتاؤں کہ کتنی پریثان ہوں۔"عورت نے کہا۔ "

لیکن حمید خاموثی سے چانا رہا۔

وہ ڈائینگ ہال میں آئے۔ان کی میز غالبًا پہلے ہی ہے'' مخصوص'' تھی۔ بوڑ ھا ان سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ اُس نے اٹھ کران کا استقبال کیا۔

پھر کچھ دیر بعد اُس نے کہا۔''اگر آپ حضرات اپ تعارف کی زحمت گوارا کریں تو مجھے خوتی ہوگی۔''

"میں اقبال سلیم ہوں۔" حمید نے کہا۔" تفریحی کتابوں کی تجارت ذریعہ معاش ہے اور سیمسرقاسم ہیں۔ خان بہادر عاصم کے صاحبز ادے۔"

"برى خوتى بولى-" بورها باتھ برها كر بولا-" لوگ جھے پر وفيسر شوخ كتے بيل اور يہ مرشوخ بل-"

''آپ دونوں سے مل کر بے حد خوتی ہوئی۔'' ''ہوئی نا۔۔۔۔۔ میں پہلے ہی کہتا تھا۔'' بوڑھا پھر پچکانے انداز میں ہنا۔ ''ہونی بھی نہ چاہے۔ بھلا بلاسٹک مولڈ تگ اور شاعری میں کیا علاقہ۔'' حمید جواب میں بچھ کہنے کے لئے پنج جھاڑ ہی رہا تھا کہ ایک ویٹر نے قریب آکر ھے سے کہا۔

"آپ کا فون ہے جناب۔"

"اوه....اح المحاسسين المحلى حاضر مواء" بورها المحا موابولا

حمد أے جاتے د كھ رہا تھا۔ أس كى جال مضحكہ خيز تھى۔ حميد نے پائپ تكالا اور تمباكو رنے لگا۔

''اوہ .....اب کھانا آئی رہا ہوگا۔ آپ پائپ کیوں بھر رہے ہیں۔''عورت نے کہا۔ ''کھانے کے بعد کیلئے بھر رہا ہوں .....گر شوخ صاحب زندہ دل آدمی معلوم ہوتے ہیں۔'' ''آپ اُن کامفحکہ اڑانے کی کوشش کررہے تھے کیا یہ مناسب تھا اور آپ نے انہیں اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا۔''

"كي بتا تاجب كدآب خودى نبيس جامتى تعيس"

"مِن نبين عِامِي تَقَى ..... مِياً بِ كِيمِ كَهِ سَكَةٍ بِن \_"

''اگرآپ چاہتی ہوتیں توخود عی تعارف کرادیتیں۔آپ تو میرے نام سے واقف تھیں۔'' ''جی نہیں ..... میں نے آپ کا کارڈ دیکھا تھا۔لیکن اب اس وقت جھے آپ کا نام یاد میں آرہا ہے۔''

"كينين ساجد حميد فرام فيڈرل انٹيلي جنس بيورو-"

"کیا یہ آپ کی پیٹانی پر ترریہ ہے۔"عورت نے ناخوشگوار لیج میں کہا۔" ہوسکتا ہے آپ کا یہ کارد جعلی ہو۔"

" كِرا ب نے جميل كول مركوكيا ہے۔"

''ختم کیجئے۔۔۔۔۔!'' عورت ہاتھ اٹھا کر بولی۔''پروفیسر آ رہے ہیں۔'' حمید غاموش ہوگیا۔ بوڑ ھابڑی تیزی سے میزکی طرف آیا۔وہ کچھ پریشان ساتھا اور اس ''لیکن آپ پروفیسر کیوں ہیں۔''حمید نے یو چھا۔ ''اوہ.....کی زمانے میں فلنفے کا پروفیسر تھا۔'' بوڑھے نے بنس کر کہا۔''فلنفہ تاریخ اور

''اوہ.....کی زمانے میں تعلیم کا پرومیسر تھا۔ بوزسے ہے، س سر ابها۔ علمہ ماری اور پولیٹ کل سائینس مینوں مضامین میں ڈاکٹریٹ کی تھی۔ آپ کے اس شہر میں کوئی اور بھی ایسا ہے جس تے تین مضامین میں ڈاکٹریٹ لی ہو۔''

" چار...... پردفیسرصاحب! ایک میں ہی ہوں۔ نبراسکا یو نیورٹی کو مجھے جا رمضامین میں "ڈاکٹریٹ دینی پڑی تھی تب کہیں جا کر اُس کا پیچھا چھوٹا۔"

" بنيس .....!" بن سعے نے حرت سے كہا۔" كن مضامين ميں ...

" فیلرنگ، بک مائیند مگ، آئس کریم فریتر مگ اور بالاسک مولد مگ "

"لاحول ولاقوني ...: "بوزهائه اسامنه بناكر بولا-"بيهي كوئي مضامين موتي

"آپ کے مضامین پر میں دی بار لاحول ولاقو ہ بھیج سکتا ہوں۔"

"دنہیں بھیج کتے۔" قاسم بوڑھے کی حمایت پر آمادہ ہوگیا۔

" بنين بھيج كتے نا ..... مِن بِهلَّے بن كہتا تھا۔" بوڑھا مِنے لگا۔

''مهلسفه ...... تاریخ ..... لوژه میکل پائینس!'' قاسم سر ہلا کر بولا۔'' واہ واہ سجان اللہ۔'' او بریسر .

''پوٹیکل سائنس....!''بوڑھے نے تھیج کی۔

"جي بان ..... جي بان مين جلدي مين كهد كيا تفا-"

"اوه.....کھانا ڈارلنگ.....!" دفعتا پوڑھے نے عورت سے کہا۔

" إن إلى في ويثر سے كهدديا ب

''گریشون کیسانام ہے بروفیسر صاحب'' حمید خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ''نام نہیں تخلص ہے .....میں شاعر بھی ہوں۔''

حميد كى روح فنا ہوگئ كيونكه شاعرى تاريخ وفلفه اور سياست سب بر حاوى ہوجاتى ہے اور

ٹاعربر پرسوار ہوجاتا ہے۔

" مجھ شاعری سے بالکل دلچین ہیں ہے۔" حمید جلدی سے بولا۔

جلدنمبر 20

کی سانس پھول رہی تھی۔

ہے۔ نہیں نہیں آپ حفرات تشریف رکھئے۔ تم بھی بیٹھوڈیئر۔ میں دکھےلوں گا۔''

' بنہیں میں بھی چل رہی ہوں۔''عورت اٹھتی ہو کی بولی۔

" بہیں! تم بیٹھو ..... یہ برتمیزی ہے کہ موکر کے ....!" " نبیں جناب کوئی بات نبیں۔ "حیدنے کہا۔

" دنہیں آ پ حضرات تشریف رکھئے۔" بوڑھے نے کہا اور تیزی سے چل موا باہر نکل گیا۔ "روفيسر بهت سوشل آ دى بين -"عورت بينصى موكى بولى-"مارا بحتيجازينول سي كركر زخی ہوگیا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اسے گوار انہیں کیا کدان کے مہمان ان کے متعلق کوئی بری رائے قائم کریں۔"

"اورآ پائے اچھ آ دی کودھوکا دیتا پند کرتی ہیں۔"

"كيا مطلب …؟"

''یمی که دو جیب کترول کوان پر بار بناری ہیں۔''

"اس .... ذراسوج مجور" كي بيك قام بولات تم موك جيب كترے ميں تونہيں مول-" " آپ غلط سمجے ..... آپنیں مجھ سکتے۔ میں نے محض ای لئے کہا تھا کہ پروفیسر کو کسی فا الجھن کا سُامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایک بار پھراستد ما کروں گی مجھے صرف وہ خطوط دے دیجئے۔'' ''وہ خطوط کیے ہیں۔''میدنے پوچھا۔

''بس ایے بی کہ اُن سے پروفیسر کود کھ بینج سکتا ہے۔''

"من سمير كيا يعني اكروه خطوط غلط باتمون من بني جاكين تو آب بليك ميل محى لا

" يكى مجمد ليج ـ " عورت نے كما اور محر تموز يو قف كے ساتھ يولى ـ " اگر يك آ ٢ کے پاس ہے تو آ پ جو قیت لگائیں میں اوا کرنے کو تیار ہوں اور اگر آپ واقعی محکمہ سرا<sup>ما</sup>

شیطان کی محبوبہ ''اوہ ..... ڈیئر ..... داؤد زینوں سے گر گیا ہے۔ میں جارہا ہوں۔ پیر کی ہٹری ٹوٹ گئی رسانی ہے تعلق رکھتے ہیں تو خدارا میری مدد کیجئے ورنہ .....دورنہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں تو آپ بھی میرام صحکہ اڑا نے میں آپ معزات تشریف رکھئے۔ تم بھی بیٹھوڈ بیڑ۔ میں دکھ لول گا۔'' پروفیسر کی زندگی برباد ہو۔ حالانکہ اگر میں آپ کو حقیقت بتا دوں تو آپ بھی میرام صحکہ اڑا نے ہر تیار ہوجا کیل گے۔''

"نباديج حقيقت بهي تاكه من عي هي آپ كوبليك ميل كرسكول-"

"خداراسجيدگى اختيار يجيئے" عورت نے كما اور اتنے ميں دو ويرول نے مز ير برتن

لگانے شروع کردیئے۔ قاسم بار بارمنہ چلاتا ہوا پہلو بدل رہا تھا۔

ویر کھانا رکھ کر چلے گئے اور سلسلہ گفتگو پھر شروع ہوگیا۔

"كوئى سالا آپ كوبليق ميل نبين كرسكتا-" قاسم برا سا نوالا حلق ميس شونستا موا بولا-

" بجھے بتائے میں ایک ایک کی گردن توڑ دول گا۔"

وہ قاسم کی طرف شہے کی نظر سے دیکھنے لگی۔

" میں انہائی کوشش کروں گا۔" حمید بولا۔" آپ کا کیا نام ہے۔"

"شوخى ....!" قاسم نے كه كرايك بعدا ساقبقهدلكايا-

"آ پاوگ آخراتی برتہذیبی سے کیون پیش آرہے ہیں۔"

"مم ....معاف ....عيخ گا-" قاسم بكلايا-

"بيميرے دوست تھوڑے سے كريك ہيں۔"حميد بولا۔

"جى بال ..... مين بالكل ..... أل .... أل .... ألو مول ـ " قاسم في برى سعاد تمندى سے اعتراف کیا۔

"اب میں بیروچنے پر مجبور ہوگئ ہول کہ جھے ایک بڑی ماقت سرزد ہوئی ہے۔ پرس یقیناً آپ عی اوگوں کے پاس ہاور میں نے آپ سے ان خطوط کی اہمیت کا تذکرہ کردیا ہے۔'' "اور ہم لوگ اب آپ کو بلیک میل کریں گے ..... کیوں؟"

"اوركيا كها جاسكا ہے۔"عورت نے كها اور دفعتا اس طرح الجيل بردى كه نه صرف باتھ سے نوالا چھوٹ گیا بلکہ ایک بلیٹ بھی الٹ گئی۔ اُس کا نجلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا اور

اس نے آ تکھیں کھول دیں مریجھ نہیں ہولی۔ "جي بان ..... يركي بواء" قاسم في مرائى بوكى آوازيس بوچها-

· بچرنبین ..... کچر بھی نہیں۔ "عورت خوفز دہ آواز میں بولی۔" آپ لوگ جھے معاف

" تربيسوئي-"ميدنے كها-

" ت يكواس سے كوئى سروكار ند مونا عائے " عورت نے عصلے ليج يس كها اور ويركو اشارے سے بلا کر بل لانے کو کہا۔

> " ت ب جائے۔ "حمد نے بُراسامنہ بنا کر کہا۔ " بل میں ادا کردوں گا۔" '' میں فقیر نہیں ہوں۔'' عورت نے کہا۔

"جم بھی بھک مظے نہیں ہیں۔" حمید نے عصیلے لہج میں کہا۔" آپ دونوں میاں ہوی كريك معلوم ہوتے ہيں۔"

"تمزے بات کیجے۔"

" إلى تميز سے تفتكوكرو تم خود مو كے كريك \_" قاسم عورت كا ساتھ دينے لگا۔ ات میں ویٹریل لایا اور عورت نے کچھ نوٹ بلاؤز کے گریبان سے نکال کر طشتری میں

' پروپ بھی آپ نے برس میں کیول نہیں رکھے تھ "حمید نے اُسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ "تم ت مطلب....!" قاسم اكفر كيار "تم خاموش رہو۔"

" و نہیں خاموش رہوں گاتم ایک لیڈی کی تو بین کررہے ہو۔" عورت اٹھ گئے۔ حمید اُسے دروازے کی طرف جاتے دیکھتارہا۔ "و و تو غنى حميد بهائى \_" قاسم بحرائى موئى آ وازيس بولا \_ " تم میرے بیچے نہیں آؤ کے سمجھے! ورنه تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔" حمید بھی اٹھتا

آ تھوں سے شدیدترین تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ پھروہ یتے جھی اور داہنا پیراٹھا کر ایک پنڈلی

بنڈلی پر سے ساری سرکائی اور ایک ہلکی ی چیخ اُس کے طلق سے نکل گئے۔ حمید بھی جھا۔ بنڈ لی میں ایک بڑی می سوئی چھی ہوئی تھی جس کی نوک دوسری طرف نکل گئ تھی اور پچھلا ھو فرمائیں۔ میں جانا جاہتی ہول۔'' ای قدرگوشت سے باہر نکلا ہوا تھا کہ چٹکی سے پکڑا جا سکے۔

> "ميرے خدا..... ميں مرى-" وہ دونوں آئکھيں جينج کر کرائی ليکن تميد دوسرے ہی ليح میں سوئی کو گوشت سے تھینج چکا تھا۔خون کی ایک تبلی سی لیرسفید پنڈلی پر متحرک نظر آ رہی تھی۔

## منه كاسانپ

قاسم اور حمید دونوں بی اس واقع پر بو کھلا گئے تھے۔ بو کھلا ہث میں انافداس لئے بھی ہوگیا تھا کہلوگ اپنی اپنی میزوں سے اٹھ اٹھ کران کی طرف آنے لگے تھے۔ حمید نے رومال سے خون خٹک کیا اور دوسرارو مال پانی میں بھگو کر زخم پر باعد ہ دیا۔

"كوئى بات نيس ب-" حيد في دوسرول سي كها-" آب ايى ميزول برتشريف ا جائیں معمولی چوٹ ہے۔''

لیکن چوٹ کے متعلق بوچھ کچھ شروع ہوگئ۔ وہ اتن ہی دکش عورت تھی کہ لوگ زبادہ سے زیادہ مدردی کا اظہار کرنا جائے تھے۔ بدنت تمام حمید انہیں میز کے پاس سے کھ کانے میں کامیاب ہوسکا۔

عورت کری کی پشت سے ٹیک لگائے آ تکھیں بند کئے بیٹھی ری۔ اُس کے چیرے ہے ظاہر ہور ہاتھا جیسے وہ تکلیف برداشت کرنے کے لئے سخت ترین جدوجہد کررہی ہے۔ "يكي بوا-"ميدني آسته عي وجها-

''ارے واہ .....!'' قاسم نے کہا اور اٹھنے کا ارادہ کیا مگر چر کچھ سوچ کررہ گیا۔ مید پیچھے ہٹ آیا۔ وہ تو اپنے ہا حمید کمپاؤنڈ میں بننچ چکا تھا۔ اُس نے عورت کو گیرج کیطرف جاتے دیکھا اور وہ خود بھی آگ کا جائزہ لیا۔ عمارت بڑی شاندارتھی۔

بڑھا۔وہ اپنی واٹر کول انجن والی بے آ واز موٹر سائنکل پر آیا تھا اور وہ بھی گیراج ہی میں تھی۔ ۔

حمید بھی بہت مختاط ہو گیا تھا کوشش یہی تھی کہ نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔

عورت نے گرج سے کار نکالی اور حمیداُس وقت تک اپنی موٹر سائیل کے قریب کھڑا رہا جب تک کہ کار با ہر نہیں نکل گئے۔ پھر تھوڑی ہی در بعد وہ اس کا تعاقب کررہا تھا۔

اگر سوئی والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو وہ اُن دونوں میاں بیوی کی جھی سمجھے کر نظر انداز کر<sub>دیا</sub> دو گھنٹے صرف ہوجاتے اور وہ سوجتا تھا کہ آخر فریدی بیسب بچھ کیسے کر لیتا ہے۔ گر وہ عورت ای طرح انچھل پڑی تھی جیسے اچانک کوئی چیز آگلی ہو۔

> پھرسوئی بھی کیسی جوالی طرف سے گھس کر دوسری طرف نکلی گئی تھی۔ یقینا وہ ہوی قور ا سے پھینگی گئی ہوگی۔ گر کیسے ..... کیا انسانی ہاتھ اس قتم کا کوئی کورنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ تمید کو بیہ ناممکن معلوم ہوئی اور وہ یہی سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ اگر وہ سوئی پھینکی ہی گئی تھی تو اس کے لئے کمی قتم کی مشین استعمال کی گئی ہوگی۔ لیکن عورت نے اس کے متعلق پچھ بتانے کی بجائے چھیانے کی کیوں کوشش کی تھی۔ وہ خوفز دہ بھی تھی۔

عورت کی کارسنسان سڑک پر دوڑتی رہی اور جمید تعاقب کرتا رہا۔ نیا گرہ شہر کی آباد کا سے بہت دور ایک پر فضامقام پر واقع تھا۔ اس لئے اس سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں رہتا تھا۔ حمید نے اپنی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائیٹ بجھار کھی تھی اور اس کا انجن تو بے آواز ہی تھا۔

وہ دونوں آ گے پیچے شہر میں داخل ہوئے اور تعاقب اب بھی جاری رہا۔ آخر تھوڑی نابعد وہ کار ایک ممارت کی کمپاؤنڈ میں مڑگی اور تمید اپنی گاڑی آ گے بڑھالے گیا۔ کچھ دیر بعد اُس نے پھر اپنی موٹر سائیکل موڑی اور اُسے ایک جگہ روک کر اثریزا۔

اب وہ ای ممارت کی طرف پیدل واپس آ رہاتھا جس میں کار داخل ہوئی تھی۔وہ پھا جگ کے قریب رکا۔ باکیں جانب کسی کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ حمید جھک کر دیکھنے لگا۔ اُس؟

سی چیسے ہے۔ حمید پیچیے ہٹ آیا۔وہ تو اپنے بی مکان میں داخل ہوئی تھی۔ حمید نے ایک بار پھر ممارت کر اراع ان در مزی شاغدار تھی۔

وہ موٹر سائیکل کی طرف واپس آیا اور اب گھر جانے کے علاوہ اور کیا چارہ رہ گیا تھا۔ آج کل فریدی بھی شہر میں موجود نہیں تھا۔اس لئے اسے زیادہ تر گھر بی پر رہنا پڑتا تھا۔ فریدی کی عدم موجودگی میں اس کے جانوروں کی دیکھ بھال جمید بی کوکرنی پڑتی تھی اور بیدا یک ایسا کام تھا جس کے تصور بی ہے اُس کی روح فنا ہوتی تھی۔صرف کوں کا راش تقتیم کرانے میں تقریباً

روسے رہ برب سے مردہ دبان میں اور کی سے بات ہے۔ اس نے میں اور پروفیسر شوخ کے نمبر تلاش کرنے گریج بی اس نے میں اور پروفیسر شوخ کے نمبر تلاش کرنے کا ادادہ کی جوجلدی فل گئے۔ اُس نے اُسے فون کرکے اس کے بھتیج کی خیریت دریافت کرنے کا ادادہ کیا گر پھر ایسانہیں کیا۔

کافی رات گئے تک وہ سوئی والی گتی سلجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن اُسے ناکامی عی ہوئی اور پھروہ سوگیا۔

> دوسری می آس نے پروفیسر شوخ کے نمبر ڈائیل کئے۔ "لیں ہیلو! میں پروفیسر شوخ ہوں۔" دوسری طرف سے آواز آئی۔ "ہوا کرو۔" حمید نے لا پروائی سے کہا۔

''آپ کون صاحب ہیں!'' ''محکمہ مراغ رسانی کا کیٹن حمید۔''

ه "اوه.... جناب.... فرمائي .... جناب"

"ميل بيم شوخ سے ملتا جا ہتا ہوں۔"

''ضرور ..... خرور ..... براو کرم ہولڈ آپ کیجئے۔ میں انہیں بھیجنا ہوں۔'' مید منتظر دہاتھوڑی دہر بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آ واز آئی۔'' ہیلو۔'' ''آپ کا پیرکیما ہے بیگم صاحبہ۔''حمد نے بوچھا''اور ساتھ ہی میں آپ کے بیتیج کے بیتی کے بیتی کے بیتیج کے بیتی کے بیتیج کے بیتیج کے بیتی کے بیتیج کے بیتیج کے بیتیج کے بیتی کے بیتیج کے بیتی کے بیتیج کے بیتیج کے بیتی کے بیتی کے بیتی کے بیتی کے بیتیج کے بیتی کے بیتی

"اوه.....تو آپ ہیں۔"

"جي ٻال-"

''آپ جھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔اس خبط کودل سے نکال دیجئے۔ میں خود ہی پروفیم کوسب پچھ بتادوں گی۔''

'' میں نے اس وقت آپ کواس لئے فون کیا ہے کہ براہ کرم قانون کی مدوفر مائے۔ورز ہوسکتا ہے کہ خود آپ کے خلاف جھے کوئی قانونی کارروائی کرنی پڑے۔''

"كيا مطلب....!"

"میں اس سوئی کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں جو پیچیلی رات میں نے آپ کی پیڈلی۔ ال تھی۔''

"وه الكسولى تقى "، بيكم شوخ في عصيل آواز من كها-

"وه يقيناً ايك سولي تقى ليكن كس طرح بينيكي كي تقى من جاننا جابتا مول اور يهينك وال

كون تھا....؟'

"میں کیا جانوں۔"

"محرّمه ہوش کی دوا بیجئے۔ کیا آپ میر چاہتی ہیں کہ میں آپ کے مکان پر باوردی آدلا

سیمیجوں۔میرا خیال ہے کہ پردفیسرشوخ اس پر ہرگز تیار نہ ہوں گے۔'' ''ی قویس سرتھاہ میں بنا ہے۔'

"كياواقعي آپ كاتعلق حكمه سراغ رساني ہے ہے"

''آپ کوائی وقت یقین ہوسکتا ہے جب کچھ باوردی لوگ پوچھ کچھ کیلئے وہاں پہنٹی جا کیں۔'' ''د کھئے۔'' دوسری طرف سے آواز آئی۔''آپ خواہ ٹخواہ جھے دھم کا رہے ہیں۔ بی ہاں وہ سوئی میری پنڈل میں جھی ہوئی تھی آپ کا بید خیال قطعی لغو ہے کہ کسی نے اُسے بچھیکا تھا میں نے خود میں اپنے ہاتھوں سے جھوئی تھی۔اب فرمائے کیا خیال ہے۔''

''آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔'' ''اچھی بات ہے تو اُسے ٹابت کیجئے کہ اس کا ذمہ دار میر سے علاوہ اور کوئی ہے۔'' ''میں ٹابت کردوں گا۔''

" جھے بھی آگاہ فرمائے گا۔ " دوسری طرف سے آواز آئی اورسلسلہ منقطع کردیا گیا۔ حید کو بردا غصہ آیا۔ اس عورت کے لیج سے اس کی جھلاہٹ پہلے بی بڑھ گئ تھی۔ وہ

ريسيورر ركار بننے على والا تھا كەفون كى تھنى ن اٹھى۔

"ب<u>لو</u>…!"

" کیں .... عاکم سے محمد معائی۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور حمد کا غصہ پہلے ۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور حمد کا غصہ پہلے ۔ سے بھی زیادہ تیز ہوگیا۔

"کیا ہے۔"

۱۳۶ کمری....دیدار کرجاد .....میرا....! " قاسم کراها-

" كيا بوا....?"

''تھوڑی دیر بعد نہیں نہیں ۔ بجھے بچالو ۔ ۔ ممانی بچالو''

"ابيتاتا كيون بين"

شور کے ساتھ کہ تمید کوخدشہ لائق ہوا کہ کہیں لائین نہ خراب ہوجائے۔

"میں آرہا ہوں۔" اس نے کہا اور جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔

وہ سوچ رہاتھا کہ پیتے نہیں اس پر کیا افناد پڑی ہے کیونکہ فون پر اُس سے اکثر حماقتیں

مرز د تو ہوتی رہی تھیں لیکن آج تک وہ اس طرح رویانہیں تھا۔

حمید نے لباس تبدیل کیا اور قاسم کی کوشی کی طرف روانہ ہوگیا۔

وہاں اُسے ایک ہنگامہ نظر آیا۔ نوکر بدحوای میں ادھر اُدھر دوڑتے بھر رہے تھے اور قاسم کی دہاڑیں کمپاؤٹٹر سے بھی نی جاسکتی تھیں۔ " إن تمد بهائي ....اب كيا بوكا-" قام كرابا-

در بنہیں۔ دل میں درد ہے کہ جگر میں .....الا جانے .....گردے میں ہو ...... پھیپوروں میں ہو۔ حمید بھائی مجھے بچالو۔''

"میں کیے بچاسکا ہوں۔" حمید نے بیزاری سے کہا۔

کی بیک قاسم اچل کر بیٹھ گیا۔ پیٹ پر رکھی ہوئی گرم پانی کی بوتلیں دھپ دھپ فرش

" كا ي بچاسكنا ہوں۔" وہ مورتوں كے سے جلے كئے انداز ميں ہاتھ نچاكر بولا۔ ''اپ ساتھ لئے پھرو کے ..... جو کام جاہو گے .... لو گے .... گر بچانہیں سکتے ... ابلعنت ہے تم پرحمید بھائی۔''

"كيامير ب ماته لئے پھرنے كى وجہ ہے تم كى تكليف ميں مبتلا ہوئے ہو۔"

"مِن كَبَا بول تم في مجه كل رات كول مجور كيا تقاريس تو اس سالي ك بإس نبيس بينهنا جابتا تقا-''

"إلى ....!" حميد ني آ تكويل أكل كراكيك طويل سانس لى-" تو اى سلسل مي بدورو دل یا در دِجگری کہانیاں ہیں۔ مرحمہیں میشورہ کس گدھے نے ویا تھا کددر دِ دل یا در وِجگر کے سلسلے میں گرم یانی کی بوتلیں۔''

"ارے سنوتو سی۔ درواز ہ بند کردو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔" قاسم آ ہت سے بولا۔

"قاسم! کیاتمہاری شامت آئی ہے۔"

"أَنَ كُل كُل الله على على على على على على الله کردو۔ پیارے بھائی۔''

> "ميد چند لمح أے گورنا رہا پھر درواز ہ بند كرديا۔ أَثَّا وُ..... وَ.... عِيرِ حَرِيبِ آ وَ ـ " قاسم مضطربانه انداز مِين بولا -

کیاؤنڈ میں اے کی کاریں بھی کھڑی نظر آئیں۔اس نے ایک ملازم کو کارڈ دیا گر

'' چلئے حضور!اس ونت کارڈ کے دول گا۔''

'' کیوں! کیا بات ہے۔''

"صاحب کے بیٹ میں درد ہے۔"

"لاحول ولا قوة -" ميد عصيلي لهج مين بولا-

''پایج ڈاکٹر موجود ہیں سرکار گرصاحب یمی کہتے ہیں کہارے میرے ڈاکٹر کو بلاؤ۔'' برگریں۔

"بیگم صاحبه کها**ن بی**ن-"

"اندر ہیں ..... چلئے حضور۔"

"كيا كروں گا چل كر\_"

"وهآپ بی کے لئے تو یخ رہے ہیں۔"

اندر پہنے کر حمید نے قاسم کوالیے حال میں دیکھا کہ اگر ضبط نہ کرتا تو بے تحاشہ قتم لاً:

ا انظر آتا۔ وہ ایک مسہری پر جبت بڑا تھا اور پیٹ پر ربر کی تین بوتلیں تولیوں میں لیٹی اور رکھی تھیں۔اس کی بیوی کے علاوہ وہاں شہر کے پانچ بڑے ڈاکٹر بھی موجود تھے۔

" صاميد ..... بهائي ..... آن ..... أني .....! " قاسم دونون باته بهيلا كرچيا-

"اوه آپ آ گئے۔" قاسم کی بوی اس کی طرف مؤ کر طزیہ لیج میں بولی اور ساتھ ا

قاسم دبازا\_'' جاؤ.....تم سب دفع بوجاؤ\_ ميرا دُاكثر آگيا\_''

" كول بكواس كرتے ہو" ميدقاسم كو كھورتا ہوا بولان" كيابات ہے"

"میں کہتا ہول..... جمید بھائی کے علاوہ اور سب لوگ اس کمرے سے چلے جا کیں ا قاسم حميد كے سوال بر دھيان ديے بغير غرايا۔

قاسم کی بیوی چند کمیح غاموش کھڑی رہی پھر اس نے ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ چ<sup>لا ا</sup>

اشارہ کیا۔وہ اٹھ گئے اور پھر کمرے میں صرف حمید ہی رہ گیا۔

کرتی ہے حمد بھائی کہ دم نظنے لگتا ہے۔ رات بھر بور کرتی رہی اور پھر مجبورا مجھے بیٹ میں درد

رد كيون؟ كياوه با تمن بيكم شوخ كے متعلق تحييں -" "ارے ..... ہال ..... ہال ..... ہال الم بولا -

"کیی باتیں۔"

''یمی کہ پیگم شوخ ڈائن ہے۔جادوگرنی ہے۔اُس کے منہ سے سانپ نکل اُتے ہیں در اسکے عاشق پاگل ہوجاتے ہیں۔وہ ایک ایسے آ دمی کو جانتی ہے جو پاگل ہوگیا ہے۔ اس کی س کے ماموں کے سالے کا بھیجا ہے۔وہ جھ سے کہدری تھی کہ ہم دونوں پاگل ہوجا کیں گے۔'' ''تہمیں یفین ہے کہ تمہاری ہوی بچھلی رات نیا گرہ میں تھی۔''

"إلى بيار ، بمانى! أس نه ايك ايك بات بتانى ب-"

" و مضمرو! من اس سے گفتگو کرتا ہوں۔"

" ہا کیں! اے کیوں شامت آئی ہے حمید بھائی۔ وہ ایک دل ہلا دینے والی با تیں کرتی ہے کروج بھنا ہونے لگتی ہے۔"

"مِن اُس سے بوچوں گا کہ وہ ایک باتیں کیوں کرتی ہے۔ اگر کی مجمارا ہارف فیل موجائے تو کیا ہوگا۔"

'' ہاں .....دیکھوتو حمید بھائی۔'' قاسم کی آواز مظلومیت کے اظہار میں گلو گیر ہوگئ۔ ''اچھاتم تھرو۔''حمید اٹھتا ہوا بولا۔

''اچھا۔۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔۔!'' قاسم نے جسم سکوڑ کر جمائی لی اور آ ہتہ آ ہتہ منہ چلانے لگا۔ حمید دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آیا اور راہداری عی میں قاسم کی بیوی سے ملاقات ہوگئ جو بہت عی غصے کے عالم میں تیزی سے ادھر عی آ رعی تھی۔

حمید نے ہونٹوں پر انگل رکھ کر اُسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا لیکن انداز سے ایبا معلوم ' قیا جسر میں جیند میں گ ''لیکن اگروہ کوئی بے تکی بات ہوئی تو تمہاری بقیہ زندگی تلیخ کردوں گا۔'' حمید ایک کری شیخ کر بیٹھتا ہوا بولا۔

"ارے سیمری زندگی اور موت کا سوال ہے۔وہ حرامزادی مجھے رات سے مارے ڈال

-<del>-</del>----

''کون حرام زادی\_''

"ونى حرامزادى جوابھى يہال سےاين پان باداؤں كے ساتھ كئى ہے۔"

" ہام.....اچھا....!"

" بچیل رات وہ بھی نیا گرا گئ تھی اور اس نے ہمیں دیکھا تھا۔ بیگم کھوں کے ساتھ۔'' " بیگم شوخ .....!" مید نے تھیجے کی۔

"اونهد.....شوخ بى سىي-" قاسم كراسا منه بناكر بولا-"ووحرامزادى بيكم شوخ كوجى

جانتی ہے۔'

"اگرتم نے اُسے اب حرام دادی کہا تو جھے سے مُراکوئی نہ ہوگا۔"

"قيول.....!" قاسم كى آئىسى نكل بريي-

"اپ باپ کو گالیاں دو ....اس کا کیا قصور ہے کیا اس نے تم سے شادی کی درخواست

ل محل "'

" الم كيس ..... تو پركيا من اين باپ كوترامزاده كهول-"

"نقيياً....!"

"ذرازبان سنجال كر\_"

" "سنجل گئ ..... ہاں تو تم ابھی کیا کہدرہے تھے۔"

"حرامزادي كهدر باتها-" قاسم كردن اكر اكر بولا\_

"حرامزای کیا کہدری تھی۔"

''آ ہاں.....ارے الاقتم۔'' قاسم تحیرانہ انداز میں آ نکھیں بھاڑ کر بولا۔''وہ ایک باشی مورہاتھا جیسے وہ ابھی جیننے لگے گی۔

ول ثابت کردیا۔ تمہاری تڑین ختم ہوگئ۔'' حمید نے کہا اور پھر قاسم کی بیوی کی طرف دیکھ کر خبیدگی سے بولا۔'' درد دل کے لئے بسک مصر نہیں ہیں۔'' ''جب شامیٹن سے براہ کرم'' قاسم کی بیوی مطے کئے لیجے میں بولی۔

" پ خاموش رہے براو کرم ن قاسم کی بیوی جلے کئے لیج میں بولی۔
" ب خاموش رہے براو کرم ن قاسم کی بیوی جلے کئے لیج میں بولی۔
" اب ہاں.....تم کیوں ہارے رہے میں ٹائیں ٹائیں کرتے ہو۔"

"اچھاتو كہددول....انجى جوكهدرے تھے-"

" كهددو ..... كهددو ..... كياتم مير برا دوست بو يجيل رات تم في مجهال

جادوگرنی کے چکر میں بھنسا دیا۔ پاگل ہو کر مرو کے .....د کھنا۔"

" بکواس مت کرو۔وہ ایک مجرمہ ہے اور میں خاص طور پر اس کی مگرانی کررہا ہوں۔"

"آ پگرانی کررہے ہیں۔" قاسم کی بیوی نے پوچھا۔

"يقينا كرربا ہول....لكن به بات اپنى بى حد تك ركھنا۔"

"ارے واہ .....!" قاسم ہاتھ نچا کر بولا۔" میں ابھی اسے فون کرتا ہوں کہ یہ کیپٹن حمید ہاری گرانی کردہاہے۔"

'' کرکے دیکھو ..... نا قابل ضانت وارنٹ نکلواؤں گا اور میں اپنی بہن کو ساتھ لے جار ہا

وه تم جیسے نالائق آ دی کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔''

"قونسي بهن"

"كيٹن حميد تمهارا سالا ہے نالہذا سيكيٹن حميدكى بهن ہوكى - چلوتم ميرے ساتھ۔"

''ارے جاؤ جاؤ۔'' قاسم اچھل کر کھڑا ہوگیا۔''بڑے آئے بہن والے سالے۔''

"تم برتميزى كول كررب، و"قاسم كى بوى في أسلاكارا

"ہال.....قتم جاؤگی بھائی کے ساتھ .....ذرا جا کرتو دیکھو۔"

" چلئے حمید بھائی۔"

"لاشیں گریں گی یہاں اگرتم نے گھرے باہر قدم تکالا۔"

"المجھی بات ہے- ہم یہاں بیٹھیں گے۔" حمد نے کہا اور قاسم کی بیومی کو بھی بیٹنے کا

''نہیں۔'' حمید نے کہا۔''اگر وہ پھر بے قابو ہوگیا تو تہہیں سارے شہر کے ڈاکٹر اکڑ کرنے پڑیں گے۔ میں نے بہت مشکل ہے أے سیدھا کیا ہے۔'' وہ پچھنہ بولی۔ حمید کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ آگ وہ جمہر نے کہ سامنے ماتھ آئے نے کا اثال کا استحد سے کا جاتھ سے ک

آؤ..... جمید نے اُسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پنجوں کے بل قاسم کے کرے کی سمت چلنے لگا۔ وہ بھی اتی بی اصلاط سے چل سمت چلنے لگا۔ وہ بھی اتی بی اصلاط سے چل رہی تھی کہ آواز پیدا نہ ہونے پائے۔

کرے کے سامنے رک کرحمید نے دروازے کے نثیشوں کے اندر جھا نکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے لئے قاسم کی بیوی کو پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑالیکن اس کے باوجود بھی وہ ثیشوں تک: بنٹج سکی۔ آخراُ سے تفل کے سوراخ سے جھا نکنا پڑا۔

اور پھر دوسرے ہی لیحے میں وہ تحیرانہ انداز میں حمید کی طرف مڑی۔
حمید مسکرار ہا تھا۔ پھر دفعتا اُس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر گھتی چلی گئ۔ قام
اچل پڑا۔ اُس نے سکنے کے نیچے سے کوئی چیز نکال کر منہ میں رکھی تھی اور اب وہ ایک مشکلہ فیز
پوزیشن میں تھا۔ ٹائکیں پلٹگ سے نیچے لئک رہی تھیں، ہاتھ پٹی پر سے منہ پھولا ہوا ہون مین بھنج
ہوئے اور صرف آ تکھیں گردش کررہی تھیں۔ بھی وہ جمید کیطرف دیکھتا تھا اور بھی اپنی بیوی کی طرف دفتا وہ آ گے بڑھی اور سر ہانے سے تکیدا ٹھالیا جس کے نیچے ٹو ٹے ہوئے بسکٹوں کا ڈیم
فظر آ رہا تھا۔

''یددرد ہور ہا تھا تمہارے پیٹ میں۔' وہ آئیسیں نکال کر بولی۔ ''فاں .....ہپ ....!''بسکٹ کے نکڑے اُس کے منہ سے انتیل کر دور جاگرے۔ قاسم جھلا گیا تھا۔''اب میں زہر کھاؤں گا....!'' وہ دہاڑا۔ ''میری طرف سے اینٹ اور پھر بھی کھاؤ۔' اس کی بیوی چینی۔ ''ارے تم!'' قاسم حمید کو گھونسہ دکھا کر بولا۔'' تم بڑے گداڑ .....غدار ہو۔'' ''ابے میں نے کیا کیا ہے۔تم پیٹ کے درد سے پڑپ رہے تھے۔ میں نے اے درد

اشاره کیا۔

کھ دریاتک خاموشی رہی اور قاسم دونوں کو پھٹی پھٹی آئھوں سے دیکھا رہا۔ پھر حمید نے

اس کی بیوی سے کہا۔''تو آیا جان....!''

"ابے چوپ۔" قام طلق کے بل دہاڑا۔"صرف آپا کہو.....جان نہیں۔"

قاسم کی بیوی بے تحاشہ میننے لگی۔

''اچھا آپا..... جھے اُس عورت کے متعلق بتاؤے آم اُسے کب سے اور کیے جانتی ہو۔'' ''میرے ایک مامول زاد بھائی سے پچھلے ہفتے وہ کمیں ملی تھی۔ وہ اُس پر رہجھ گئے۔ اُل سے ملتے رہے .....اور پھر 'بیک رات اُن کا بیان ہے کہ اس عورت کو کھانی آئی اور اس کے رز سے ایک نھا ساسانپ گر کر فرش پر رینگنے لگا۔''

"ارے باپ رے-" قاسم سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کراہا۔

"دمتهميل يقين بكرأن حفرت كابيان صحح ب-"ميدن يوجما-

" مجھے یقین ہے .....ناصر بھائی جموث نہیں بول سکتے۔"

"ان كا پة بتاؤ ..... من أن سے ملول گا-"

" مجھے افسوس ہے کہ اب وہ آپ کے کسی سوال کا سیح جواب نہ دے سکیں گے۔"

"کیوں؟"

''اس واقعہ کے دو دن بعیراُن کا دماغ الٹ گیا۔''

" بول....!" حميد کسي سوچ مين پژگيا-

"ابِتم بھی پاگل ہوجاؤ گے۔" قاسم مجرائی ہوئی آواز میں بولا۔

"میں مجی تھی شاید آپ دونوں اُس کے چکر میں ہیں۔" قاسم کی بیوی نے کہا۔

''صرف میں اس کے چکر میں تھا۔'' حمید اٹھتا ہوا بولا۔''اور ایک بار پھرتم دونوں '

كهمّا بهول كدان باتول كواني على حد تك ركھنا۔''

پھروہ وہاں سے چل دیا۔

بیگم شوخ کی شخصیت کافی دلیپ ہوتی جاری تھی۔ حمید قاسم کے گھر سے روانہ ہوکر ایک طرف چل بڑا گر پھر خیال آیا کہ است قاسم کی بیوی سے اس ناصر کا پیتہ معلوم کر لیمنا چاہئے تھا۔

راہ میں ایک جگہ کار روک کر وہ اُتر پڑا اور پبلک ٹیلی نون بوتھ سے قاسم کے نمبر ڈائیل کے کال اس کی بیوی نے ریسیو کی لیکن حمید نے صرف پنتہ ہی معلوم کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔

اب وہ احمد لاج کی طرف جارہا تھا۔ قاسم کی بیوی کا ماموں زاد بھائی وہیں رہتا تھا۔ یہ لوگ بھی شہر کے متمول ہی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔

لوگ بھی شہر کے متمول ہی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔

عارت کے قریب بینی کرحمد نے کاررد کی اور اپنا کارڈ اندر جھیجوایا۔

ڈرائینگ روم میں اے تقریباً پانچ منٹ تک تنها بیٹھنا پڑا پھر ایک معمرآ دی نے اُسے انظار کی زحمت سے نجات دلائی۔

"فرمائي جناب!" بور هے نے اس ك طرف باتھ بر حاتے ہوئے كہا۔

" مجھ مشرناصرے ملتا ہے۔"

"آپ سے ناصر۔" بوڑھا کھ نروس سا نظر آنے لگا۔" جی ہاں سے وہ میرا لڑکا ہے۔ ۔.. مرمحکم سراغ رسانی ۔۔۔۔!"

"جي إل ايك سليل مين ان سے گفت وشنيد كرنى ہے۔"

«كمسطيط ميں <sub>-</sub>"

"جھےافسول ہے کہ میں نہ بتا سکوں گا۔"

''تب جھے بھی افسوں ہے جناب۔'' باڑھا گلو گیر آواز میں بولا۔''آپ اُس سے گفتگو ایس تھے ''

> '' قانون کی مدد کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔'' ''بشر طیکہ شہری صحح الد ماغ ہو۔'' بوڑ ھے نے کہا۔

کر پولا۔'' کیونکہ میرا بکرابھی ایسوی ایشن کاممبر ہے۔''

«لکین میں اس وقت بکروں کے لئے خیر سگالی کے مشن پرنہیں آیا ہوں۔" میدنے

فصلے لہے میں کہااور نوجوان یک بیک شجیدہ ہو گیا۔

" پايوچما چائے س-

"ناصرنے آپ کوبیگم شوخ کے متعلق کیا بتایا تھا۔"

" ييي كدوه ايك قاله عالم ب- قدم قدم په فتنے جگاتی ہے-"

"صاجزادے بھے شاعری ہے دلچی نہیں ہے۔"

'' بہی بتایا تھا ناصر بھائی نے یقین سیجئے۔''

''ان کا د ماغ کس طرح الٹ گیا۔''

"انہوں نے ایک واقعہ بتایا تو تھا مگر مجھے یقین نہیں ہمیارتھا۔ پھر جب دو دن بعدوہ پاگل

ہو گئے تو یقین کرنا ہی پڑا۔"

"واقعه بتاؤ دوست "ميدائ حيكاركر بولا ـ

"اك رات وه دونول نيا كراك ايك فيملى كيبن ميس تھے۔ بھائى ناصر نے تھوڑى كى لي ر می تھی، البذا موج میں تھے۔ انہوں نے اس سے مبت کرنی جابی لیکن اس پر کھانسیوں کا دورہ بڑ گیا اورای دوران میں اس کے منہ سے ایک سانب کا بچانکل کرمیز پردینگنے لگا۔ بھائی ناصر کا "مین بین جانا۔" بوڑھا بُراسامنہ بنا کر بولا۔"اس کے بچازاد بھائی کو بھیجا ہوں رہ اس کے انہوں نے اسے فورا عی مارڈالالیکن وہ خود یُری طرح خالف ہوگئے تھے۔عورت

غر حال ہوگئ تھی۔ جب بھائی ناصر نے اس سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ وونے لگی۔اس نے مچھ بھی نہیں بتایا گر برابر یمی کہتی رہی کہ جھے سے دور بھا گو۔میرا خیال دل سے زکال دو۔ میں

ایک بدنفیب ورت ہول..... جاؤ۔''

" پھر سے کہ بھائی ناصر کی محبت تو پہلے ہی ٹھنڈی پڑگئی تھی۔ انہوں نے گھر کی راہ لی۔ دو ان تک بور ہوتے رہے بھر پاگل ہوگئے۔ منہ سے نگلنے والے سانپ نے اُن کے ذہن پر " كيون إلى من تبين مجها " حميد في حرب ظاهر كى -

"ناصر ہوش میں نہیں ہے۔"

" مرایک ہفتہ پہلے توالی کُوکی بات نہیں تھی۔"

" بى بال ..... آج سے بانچ دن يہلے يك يك اس كا دماغ الث كيا اوراب و مينا

ما سيل ميں ہے۔"

"آپ جو کچھ بھی کہرے ہیں أے آپ كے خلاف عدالت ميں بھى ....!" "جى بال .....قطعى " بورها بات كاث كر بولا - "لكن آخر ناصر كے سلسلے ميں عدالت إ

"ووالك الى عورت كيماته وكي جات رب بي جنة نون اليمي نظر بنيس وكيما

بوڑھے نے ایک طویل سانس لی اور کری کی پشت سے تک گیا۔

"كون! كياآب بهي اسعورت كمتعلق بجه جانة بين" ميدات كهورن لكا-

"ناصر کے پاگل بن کی وجدایک عورت بی ہے۔"

"كوئى يروفيسرشوخ ہے....أس كى بيوى-"

«ليكن ناصرصاحب كويه حادثه كيے بيش آيا۔"

بوڑھا ڈرائنگ روم سے چلا گیا اور حمید بُراساً منہ بنائے بیشار ہا۔

تھوڑی در بعد ایک خوش بوش نوجوان اندر آیا۔ اس کی عمر بیس سال سے زیادہ

ہوگی ۔صورت ہی سے کھلنڈرااور غیر سجیدہ معلوم ہوتا تھا۔

"كياآب ي مجھ ناصر كے متعلق بتاكيں گے۔"

''جی ہاں! لیکن اس سے پہلے میں آپ کے بمرے کی خیریت پوچھوں گا۔''

"تم نے دیکھاہےاس عورت کو۔"

''د مکھنے کی خواہش ضرور رکھتا ہوں۔''

"معظل ہاسپطل میں پاگل موجانے کی وجہ درج کرائی گئی ہے۔"

"بات كالمنكر بنے كے خيال سے اصليت چھپائى كى ہے۔" نوجوان نے كہا۔

''لہٰذااب یہ بات بھی چھیانی ہی پڑے گی کہ محکمہ سراغ رسانی اس مورت میں دلچی یا

بهت بُراارْ دُالاتھا۔''

" كمرسراغ رسانى يا صرف آپ ..... معاف يحيح كار مين ذراب تكف بور با بول تجمى بإكل بوچكا بوتا-"

وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے تذکرے بہت سے ہیں اور میرے ایک عزیزے آپ ا

كبر العلقات بين"

" مرے بیں بلکہ لمے چوڑے۔" حمید مسرایا۔

"آپ سے ملنے کا بے حداثتیا ق تھا۔"

" بیگم شوخ اور ناصر صاحب کی دوتی کتنی پرانی تھی۔"

''اس کا مجھے علم نہیں۔ویسے انہوں نے اس کا تذکرہ ایک ہفتہ پہلے می کیا تھا۔ ا

دوسرے دن پاگل ہوگئے تھے۔"

"آپ بڑی بیدردی سے اسٹر بجڈی کا تذکرہ کردہے ہیں۔"

''د كيس كتان صاحب بات دراصل يه ب-' اس في جارون طرف د كيستي بو المي الموقع جهال تفاوي كورار با-

آ ہتہ ہے کہا۔'' حقیقت رہے کہ مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔''

"کس پِر....!"

"ای کہانی اور بھائی ناصر کے باٹل بن پر۔"

. ''بس یونمی .....وه اس قتم کے آ دمی ہیں۔خاندان والوں میں سنسنی پھیلانے کے

اں ہے مہا بھی مختلف تم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں.....گر!''

"مرآب أى ورت كے سلسلے ميں ان سے ملنے آئے ہيں۔"

" إن اوراس كے متعلق آپ جتني زياده معلومات فراہم كر تكيس بہتر ہے۔"

اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتا سکول گا۔"

"اس عورت كابية بتايا تھا ناصر صاحب نے۔"

وجہیں کیتان صاحب۔ ' نو جوان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ' ورنداب تک میں

"فير..... شكريه" ميدا ثقتا موا بولا-"اسكا تذكره آپ لوگ كمي سينين كريس كه"

. أب اس كى كار بروفيسر شوخ كى قيام گاه كى طرف جارى تقى اور وه سوچ ر با تھا كه أن دونوں سے مس طرح پیش آئے۔ بیگم شوخ معمد بنتی جارہی تھی۔ جیسے بی اس کی کار عمارت کی

ممپاؤنڈ میں داخل ہوئی سامنے والی کھڑکی سے ایک سر باہر نکلا۔ یہ پروفیسر شوخ کے علاوہ اور

کوئی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کھڑکی سے جست لگائی اور باہر چلا آیا۔

'' دیکھئے۔۔۔۔۔ دیکھئے'' وہ ہاتھ ہلا کر چیخا۔'' بائیں جانب موڑ کر بارک کیجئے ورنہ لان تباہ

حميد ف اس كى بدايت كے مطابق كار باكيں جانب روش برمور كر انجن بندكرديا-

حمد کارے اتر کر اسکی طرف بڑھا۔ پرونیسر اسطرح بلکس جمپکانے لگاجیے أے بیجانے کی کوشش کررہا ہو۔لیکن پھر مایوساندانداز میں سر ہلا کراستفہامیہ نظروں ہے اُسے دیکھنے لگا۔

"كياآب في جيمنين بياا- من آ كي بيتي كي فريت دريانت كرف آيا بول-"

"مل نے آپ کوئیں بچانا۔" سیتے کی ایک ٹوٹ کی ہے اس وقت سور ہا ہے۔مور فیا

کے انگشن کے بغیروہ سونہیں سکا۔ کیا آپ اس کے دوستوں میں سے ہیں۔میرا خیال ہے کہ

ي لنكن خريد

"ټپ چار فريد <sup>ک</sup>ې ايل-"

"تو عمك بي مربوديس

حید نے اُس سے جملہ پورا کرنے کی استدعانہیں کی۔ وہ اُسے ایک شاندار اسٹڈی میں لائی۔ پچھ دیر تک دونوں عی خاموثی سے بیٹھے ایک دوسرے کو گھورتے رہے پھر حمید بولا۔

«میں ایک شخص کے متعلق معلومات فراہم کرنا جاہتا ہوں۔"

"يي...!"وه چونک پڙي-

«ناصر.....!" حميداُس كي آنكھوں ميں ديكھا ہوا بولا۔

" كون ناصر .....!"

''وی .....ناصر..... جے نیا گرہ میں منہ سے نکلنے والے سانپ کی پوجا کرنی پڑی تھی۔'' ''اوہ.....!'' دفعتا اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلکیاں نظر آئٹیں لیکن پھر شائد اس نے

اپنے اعصاب پر قابو پالیا اور اُس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ کی مسکراہٹ سیمیل گئی۔

"كياآب كوكى دلچب داستان سنائيس كے-"

"اگرآپائےدلچپ مجھ سکیل۔"

"شروع بوجائے"

حمد آئکھیں بند کر کے مسکرایا۔ اُس نے یک بیک اپنا پورا بلان بدل دیا تھا۔

"منوبر کے سائے تلے۔" وہ آئکھیں کھولے بغیر بولا۔" گرنہیں ..... میں غلط کہدرہا

، مول-وه تونيا گره كار كرئيش بال تعا.... جهال پهلې بهل .... بال....

حميد آئكھيں كھول كرم منتے والے انداز ميں مسكرايا۔ پھر بولا۔ "مكر آپ اس وقت

اشارول عی اشارول میں میری خوشامدیں کیوں کررہی تھیں۔"

وہ چنر کھے خاموش ربی چر محرائی ہوئی آواز میں بولی۔ " کہیں آپ اُس سوئی کا تذکرہ

پروفیس سے نہ کر دیں۔''

میں پہلے بھی آ پ کو کہیں دیکھے چکا ہوں۔''

" بچهل رات نیا گره میں۔ "میدمسرا کر بولا۔" ہم ددنوا ) بنگ با نگ کھیل رہے تھے ا

"تب تو آپ كويقينا غلط بى بولى بي ....و كولى اور بولاً"

'' کیا آپ پروفیسرشوخ نہیں ہیں۔''

"میرے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے۔"

"كيا كچهلى رات بم ايكسيثنيس كميلي تف"

" خدا جانے جھے تو یا دنیں ۔" پروفیسر نے جھنجھلا کر کہا۔

اتے میں اچانک حمید کی نظر سامنے اٹھ گئ۔ منز شوخ برآ مدے میں کھڑی اُسے اشار

كررى تقى- بروفيسركى بشت برآ مدے كى طرف تقى

مسزشوخ مجھی حمید کو بلاتی مجھی ہاتھ جوڑتی۔ پھر برآ مدے سے اتر کر اُن کی طرف تیزا سے روھی

"اوه.....باو ..... کیشن "اس نے پراشتیاق البح میں حمد کو عاطب کیا۔

"ارے ..... مال .... آ پ كيش حريد بين - تجيل دات بم في نيا كره مين ساته كا

كھايا تھا۔''

"اوه.....لاحول ولاقوة " عروفيسر في مُراسامنه بناكركها " يدهزت فرمار بي عا

میں ان کے ساتھ بچھلی رات وہاں پنگ یا تک کھیلارہا۔"

"بهت دلچپ آدمی بی ڈیئر۔"

بروفيسر مونون على مونون من مجه بربراتا موا گلاب كي يري ال الحرف جلا الله

اس طرح ایک بیلچها ٹھا کرمٹی کی تہیں النے لگا جیسے حمید کی آمد سے قبل وہ یہی کام کرتا رہا تھا-

"آ ئے .....اندر چلئے۔"مسزشون حمید کا ہاتھ بکڑ کر عمارت کی طرف تھینچی ہوئی بول

حمید خاموثی سے جاتا رہا۔

''آپ کی گاڑی بڑی شاندار ہے۔'' وہ کہہ رعی آن۔'' کاش میں بھی ایک ایتر کن<sup>ڈ بٹ</sup>

"در کھیئے نہتو میں آپ کواس کے متعلق کی بتا سکتی ہوں .....اور نہ....!" "فاصر یا گل ہوگیا ہے اور منلل ہا طل میں ہے۔ اُس کے اعز وعقریب آپ لوگوں پر

"بيات يُرى موكى-" بيكم شوخ في مضطربان الدازي كها-

" اے ختم بھی ہوئتی ہے۔ " حمیداس کی آتھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ "مگر.....!"

"اس كے متعلق سب مجھ مير علم مين آنا جائے۔"

منزشوخ تعوزی دریتک کچه سوچتی رئی مچر بولی-''لیکن زبان میرا ساتحد نه دی تو!'' اُس کی آ کھول میں البھن کے آ ٹارنظر آ رہے تھے اور چرہ سرخ ہوگیا تھا۔

''زبان ضرور ساتھ دے گی۔''

"مرے خدا یں کیا کروں۔" بیکم شوخ نے کھا ایے انداز یس کہا جیسے ابھی ایے كبرے چير مياز كرديوانه وار بابرنكل جائے گى۔

ٹھیک اُس وقت ایک آ دی اسٹڈی میں داخل ہوا جس کے دونوں ہاتھوں میں کسی جانور " ال میں أے جانتی ہوں اور مجھے اعتراف ہے كه أے ايك تخير انگيز واقعہ سے «الله كل بوى بوى بريان تعيس - اسكے بعد ہى پروفيسر بھى اندر آيا - اسكے ہاتھوں میں اب بھى بيلي تھا۔ ابھی ابھی گاہوں کی ایک کیاری سے برآ مدہوئی ہیں۔میرا دعویٰ ہے کدیم از کم پانچ سوسال يراني ضرور بين ـ"

> "أبول كى .....!" برى لا پروائى سے كہا گيا۔ ''أَنِيْنِ مِن الْإِي خُوابِ گاه مِن الْكَاوَن گا۔''

"میراموڈ اس وقت ٹھیکنہیں ہے۔" اس کی بیوی نے غصیلے لیجے میں کہا۔ "كياخيال ٢، كائ بروفيسرهيد سے خاطب موكيا۔ "كياان بديوں كے ساتھ كوئى تحرينيں برآ مد ہوئى۔"ميد نے پوچھا۔ " چلئے میں نے نہیں کیا۔" مید بولا۔"لیکن اُس سانپ کی داستان بری بُری طرح پیل ری ہے۔اگر پروفیسر کے کانوں تک بھی یہ بات پیچی تو کیا ہوگا۔"

"میں أے الواہ ثابت كرسكتى ہوں۔" أس نے كہا اور چراس طرح زرد براگئى جیسے الے هدوڑیں گے۔وہ بھی اونچے عی طبقے كے لوگ ہیں۔" جلہ نادانتگی میں زبان سے نکل گیا ہو۔

" خبرائے آپ انواہ ثابت كر على جيں" ميدنے لا پروائي سے كھا۔" ليكن وہ س زندگی بحرمیرے دل میں پیوست رہے گا۔"

"آپيراندان ازارع ين-"

"مِن مرف كبرتر ازامًا مول جرطيكه ووكره بإز مول ـ"

" پرآپ کس لے تعریف لائے ہیں۔"

"آ پ كے تصفيح داؤدكى فيريت دريافت كرنے كے كئے"

متعلق كيامعلوم كرنا جائة بين"

"آپ جانی ہیں اُے۔"

ہونا پڑا تھا۔''

"تو يه هقيقت ہے كە يمانپ آپ كے منہ سے لكلا تھا۔"

"حقیقت ہے۔"

"خدا کی پناہ.....محاورہ غلط ہو گیا۔"

" کیما محاوره!"

"أستين من مانپ پالناسنا تھا.....گرېيٺ ميں-"

"بن خاموش رہے۔میرے ہی گھر میں بیٹھ کرآپ میرامضح نہیں اڑا <del>ک</del>ے۔" " میں مصحکہ نہیں اڑا رہا ہوں بلکہ خود بھی آپ کا میر کمال دیکھنا جا ہتا ہوں۔"

«منہیں تو ....تحریر کیوں؟"

"الى چىروں كے ساتھ كوئى نەكوئى تحريبى كلا كرتى ہے۔مثلاً ميرے دادا جان اكر امرود کے کھیت میں .....!"

"امرود کے کھیت .....!" پروفیسر نے حیرت سے دہرایا۔

"جی ہاں..... ہماری طرف امرود کے کھیت بی ہوتے ہیں۔"

"يات كى طرف كدهر موتى ہے-" پروفيسر في طنزيد ليج ميل بوچھا-

"أدهرى جدهر بروفيسرول كاسورج غروب بوتا ہے۔ آج كل من نباتات برايي

كرر باہوں اور عقريب مجھے بانچويں ڈاكٹريٹ ل جائے گى اور آپ يہ بٹريال كيا لئے چرر ہیں۔ آپ یہ تک تو بتانہیں سکتے کہ یشجرۃ الجن کی ہڈیاں ہیں یا شاہ بلوط کا۔''

" إسمي .... ماسمي المسيدان بروفيس والمحص عيار كرره كيا اوراس كى بيوى اسلاى :

"جہالت کی باتیں نہ کرو۔" پروفیسرایے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا " آپ كب عقلندى كى باتنى كرر ب بين - اگر آپ مجھے زيادہ بوركريں كے تو مر-منہ سے سانے نکل پڑے گا۔''

" ارتمهارے د ماغ میں فقور معلوم ہوتا ہے۔ " پروفیسر آ تکھیں تکال کر بولا۔ "ونیا کے سارے بوے آ دمیوں کے متعلق عام آ دمی میں خیال رکھتے ہیں۔" "مين عام آدي مول-"بروفيسر في عصل كهج مين كها-

" م كيا مين آپ كوامرود بهي نهيل مجهتا-" حميد المهتا هوا بولا-

''بیٹھو ....بیٹھو۔'' پروفیسر ہاتھ اٹھا کر بولا۔'' میں تمہارے دماغ کے کیڑے جھاڑوں ا " گلاب کے بودوں کے کیڑے آپ کوزیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔" حمد نے کہاا اسٹری سے نکل آیا۔

پروفیسر کی بیوی پہلے ہی جا چکی تھی لہذا یہاں بیٹھنا د ماغ کے کیڑے ہی جھڑوا<sup>نے ،</sup>

مترادف ہونا گراتی گفتگو کے بعد ریے عورت اور زیادہ معمد بن گی تھی۔

حمد لمے لمج قدم رکھتا ہوا کار کے قریب بہنی گیالیکن اُسے چونکنا پڑا کیونکہ پروفیسر کی حین ترین ہوی بچیل نشست بریم دراز تھی۔ اُس نے نیم باز آ تھوں سے حمید کی طرف ر کیھا۔ بلکی ی مسکراہٹ اس کے ہوٹوں پر نمودار ہوئی اور اس نے چر آ تکھیں بند کرلیں۔

حيد اندر بيثه كرانجن اشارث كرچكا تھا۔

کار پیانگ سے سڑک پرنگل آئی لیکن وہ ای طرح بچپلی سیٹ پر بڑی رہی۔حمید بھی

ر البية ال كا دل دهر كن لكا تعا-

رفتاً بيكم شوخ نے كہا۔ " مجھ كى الى جگه لے چلئے جہال حجت نہ ہو۔ ديوارين نہ ہوں۔ درخت نہ ہوں۔ جھاڑیاں نہ ہوں۔ کی جیٹیل میدان میں لے چلئے۔ میں بھی آج

امتحان كرنا جائى مول \_ تنك آگى مول اين زعر كى سے-"

· 'میں جھ تجھانہیں محترمہ۔''

"أ سانى سے بچھ ميں آنے والى بات نبيس بے جو كچھ ميں كمدرى مول كيجئے-"

"چٹیل میدان میں لے چلوں۔"

"بال.....جهال مم ميلول تك د مكيم سيس ايئ كردو ييش آساني سے نظر دوڑ اسكيس-"

"اچھی بات ہے۔" حمید نے ایک طویل سانس لی۔

"أب نے اس وقت چر بروفيسر كى تو بين كرنے كى كوشش كى تھى-"

''وہ بالکل ڈفر ہے۔'' حمید نے کہا۔

"د کیھے آپ میری بھی تو بین کررہے ہیں۔وہ میرے شوہر ہیں۔"

''اگروہ میرے شوہر ہوتے تو میں انہیں زہر دے کر بقیہ زندگی بحالت بیوگی گذار دیتا۔''

" فیس آب ایانیں کہ کتے۔فداکے لئے فاموش رہے۔"

"تووه آپ ي كانتخاب ہے۔"

"سوفيمدي"

ٹوٹ برقی ہے۔ بچھل رات والی سوئی الی ایک مصیبت تھی۔ اگر کوئی مجھ سے عشق جمانے کی رشش رو و ووال يرى طرح درايا جاتا ہے كه باكل موجاتا ہے۔" پروہ آئکھیں کھول کر ہننے لگی لیکن ساتھ ہی خونز دہ نظروں سے جاروں طرف دیکھتی بھی

«لیکن اس وقت جھ پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی اور تم جھ سے اظہار محبت کر کے دیکھ لو' حيد سائے ميں آگيا۔ وہ تو صرف چھيڑ چھاڑ كارسا تھا۔

"مم .... مين شبيل سمجها-" وه ما پينے لگا۔

"بس صرف اتنا كهددوكه مجھة تم سے محبت ہے۔"

"اس سے فائدہ۔"

" تجربے کے طور پر ..... ورنہ میں ایک شریف عورت ہوں اور ایس باتوں کو مزاجاً بھی نیں برداشت کر عتی ..... کهددو ..... صرف کہنے کی فاطر۔"

" جھے تم سے عبت ہے۔" حمید خود کو چفر محسول کرنے لگا۔

بيكم شون نے چرچارول طرف ديكھا اور بے تحاشہ ہنے لگى۔

"اوراگر میں ای طرح رونا شروع کردوں تو۔" حمید نے جھینپ کر کہا۔ "مىلوريال گا كرتمهين سلادول گى \_ آ وُاب داپس چليس كام ہوگيا \_"

ميداً تكسيل بيازے أے محورتا رہا۔

## پُراسرار ذرّات

"میں سب کچھ بتادوں گی۔ اب مجھے اس سے خوف نہیں معلوم ہوتا۔ وہ کوئی آ دی عی المائل على الال اور براسرارة دي "مزشوخ نے كها۔ "كيا مين اس انتخاب كي وجه پوچوسكنا بهول" ''اگر کوئی عورت پوچھتی تو بتا دیتی۔'' "جھے بھی مرد نہ بھئے۔" "اگرآپ ہیں تو ضرور مجھ جائیں گے۔"

" ہٹائے یہ ایک فضول بحث ہے۔" حمید نے کہا۔ وہ اپن کار جمریالی کے میدان کی طرف لے جارہاتھا۔

'' پیچیل رات آپ کے ساتھ وہ دیوزاد کون تھا۔'' بیگم شوخ نے پوچھا۔

"آپ ی کے گرفاروں میں سے ایک۔"

''آپ نہ جانے کیے آ دی ہیں۔' وہ گڑگئے۔''شریف اور بازاری عورتوں میں فرق نہیں كريخة \_كيا گفتگو كايمي طريقه ہے۔"

"معاف سيج كا-آب مجين نبيل وه بهي ناصر كع يزول من سے ب-آج جب

أسے سانپ والا واقعه معلوم مواتو أسكے ديوتا كوچ كر گئے اب وہ بيث كے درد من جالا ہے۔" "لکن آپ پر کھاڑ نہیں ہوا۔"

" مالوگ اگرالی باتول سے متاثر ہونے لگیں تو پوراشپر ایک دن میں فتا ہوجائے۔"

"اوه ..... بيميدان .... بيميدان .... بالكل تميك بي- وفعتا وو برمسرت ليج مل

بولی۔ کارجمریالی کے میدان میں داخل ہو رہی تھی۔

"بُس اب روک دیجئے۔" بیکم شوخ نے کہا۔

حمد نے کارروک دی اور بیگم شوخ اس سے پہلے بی نیجے اتر گئے۔ وہ آ تکھیں مماڑ با کر جاروں طرف دیکھے رہی تھی۔

حميداً محمراندانداز من كورتا بوانيح أترآيا

" من شیطان کی محبوبہ ہوں۔" وہ آئکھیں بند کئے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ کہدری تھی۔ "میں جب بھی اُس کا راز ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو جھے پر کوئی نہ کوئی مصیت " بٹائے ۔۔۔ جھے کوئی دلچین نہیں رہ گئے۔" " پھر کیوں دوڑے آئے۔"

« فلطی ہوئی تھی۔ آپ صرف مسرو یا کی مریض ہو یکتی ہیں اور اس کی لئے جواز بھی موجود

ہے۔ پوڑھوں کی جوان بیویاں اکثر اس مرض میں مبتلا پائی گئی ہیں۔''

" بكواس بي ا" وه عصل له من بولى-

"میں آپ کی باتوں کا بُرانہیں مان سکتا کیونکہ آپ اس وقت بھی دورے بی کی حالت

<u>"- س</u>ر"

" آ پائي زبان بندر تھيں تو مہتر ہے۔"

ونبیں میں اس کی ضرورت نبیل محسوں کرنا کیونکہ دورہ شدید نبیں ہے لینی اگر میں نے

ائی بکواس جاری رکھی تو آپ جھے نوچے کھوٹے کی کوشش نہیں کریں گ۔اس لئے جھے بکنے دیجئے۔اب کہاں چلوں..... نیا گرا..... یا کہیں اور۔''

"من كروايس جانا جامي مول-"اس نے ناخوشگوار ليج ميں كہا\_

"ينامكن إ\_آپ في ميراوتت بربادكيا إ-"

"پھرآپکياکريں گے۔"

' کچھ دریے میں بھی آ پ کاوقت بر باد کرونگا۔ اگر کہئے تو پروفیسر کامتقبل بھی ہر باد کردوں۔''

"أب سے میں عاجز آگئی ہول لیکن کیا آب دوسرے جملے کی وضاحت کریں گے۔"

" کی که آپ کے چہرے پر تیزاب ڈال دوں۔ "مید نے ہونٹ سکوڑ کر کہااور وہ سہم کر

ایک طرف سمٹ گئی۔

ممید پھر بولا۔''آپ بے حد حسین ہیں اور میں دنیا کی ہر حسین عورت کا چہرہ بگاڑ دیتا حابتا ہوں''

· كيول....؟ ' وه كيكياتى بوئى آواز من بول.

"اکیک بارایک برصورت ورت نے جمعے اس کی استدعا کی تھی۔"

"اچھی بات ہے۔" حمید نے طویل سانس لے کرکہا۔" میرا نام حمید ہے محترمہ۔"
"اب پھر آپ اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔" عورت مسکرائی۔" میں آپ کو مطمئر کردوں گی۔"

أس نے آ كے بڑھ كر گاڑى كا اگلا درواز ، كھولا اور الكى سيث يرييش كى۔

'' کیا مجھے اب اپنی گاڑی میں میٹر لگانا پڑے گا۔'' حمید نے اعدر بیٹھ کرمشین اسٹارر کرتے ہوئے کہا۔

" كرايدادا كردول " وه بزے دلآ ويز اعداز مي مسكرائي \_

حميد كيح نبيس بولا - اس كى تمجھ ميں نبيس آ رہا تھا كه اس عورت كوكيا سمجھے ليكن اس

باتون كومجذوب كى برسجهنے بربھى تيارنہيں تھا۔

گاڑی کچے راستوں کے جال سے نکل کر پختے سڑک پر آگئی تھی۔ مزشوخ نے کہا۔ 'اُ اِ میرے منہ سے سانپ کا بچہ نکلا تھا تو کیا یہ کوئی جرم ہے۔''

'' دقطی نہیں ....اگر آ کیے منہ سے ہاتھی کا بچہ نظے تب بھی قانون کو کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔'' ''اگر میں نے خود ہی اپنی پنڈل میں ایک سوئی چبور کھی تھی تو آپ جھے پر کون می فرد نز عائد کریں گے۔''

" پاگل بن اور آپ جائتی ہیں کہ قانون نے پاگلوں کیلئے جیل میں کوئی جگہ نہیں رکھی۔"
" بس تو پھر میں بیضروری نہیں مجھتی کہ آپ کو حالات سے آگاہ کیا جائے۔ بیمرے أُ

"میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ مجھے آگاہ کیجے۔ ناصر کے اعزہ آپ سے سمجھ لیں ع

. ان كا خيال ب كرآپ نے أسے بچھ كھلا ديا ہے۔"

"کیا کھلا دیا ہے۔"

'' کوئی الی زہر لی چیز جس سے دماغ ماؤف ہوجائے۔''

"اس کے لئے انہیں طبی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔"

"م ي نے اسوئی كے معلق كيا خيال ظاہر كيا تھا۔" « بہی کہوہ کسی مشین کے ذرابعہ جینکی گئی ہوگی۔'' "أس كے متعلق اب ميرا بھى يہى نظريہ ہے۔ ممكن ہے ہم لوگوں كامل بيٹسنا أے گراں

> گذراہو۔' "كرمنه سے نكلنے والے سانپ "ميد نے سوال كيا۔

"میں واوق سے نہیں کہمکتی کہوہ میرے حلق سے بی الکا تھا۔ ہوسکتا ہے کہیں دوسری طرف سے آیا ہو۔ ناصر گتاخ و بیباک ہوجلا تھا۔ ٹھیک ای وقت سانپ والا واقعہ پیش آیا۔

"آپ جمله بوراكرنا بحول كى بن شايد" ميدنے أسے توكار

'' پی سوچتی ہوں اگر کوئی مانوق الفطرت ہستی نہیں ہے تو پھر کیا دن رات میرے پیچھے

ى لگار ہتا ہے۔اُت دنیا كا اور كوئى كام نہيں ہے۔"

"عشق بجائے خود ایک بہت بوا کام ہے۔ کیا آپ نے وہ شعر نہیں سانے" دلوں کو قکر دو عالم سے کردیا آزاد تے جوں کا خدا سلملہ دراز کرے

"أَ بِ بَهِ مِصْحَكُهِ ازْانْ لِكُ." عورت جِعلا كُلْ-

" على تو چاره سازى كرر با تقا۔ عاشقوں كے چارساز بھى تو ہوتے ہيں۔اردوشاعرى ميں اگر نہ ہوں تو عاشقوں کے سامنے گھاس کون ڈالے۔'' "مِن گھر جاؤں گی۔"

" تنهالُ سے ہمیشہ دور بھا گئے ورنہ آپ کو بھی اُس شیطان سے عشق ہوجائے گا۔" " محصة اليامحوس مورها ب جيم من في أس شيطان كو بكراليا مو-" عورت في

ناخوشگوار کیج میں کہااور حمید نے محسوں کرلیا کہاشارہ خود اُس کی طرف ہے۔ "جب عاشقول کی تعداد بڑھ جائے تو جالاک قتم کے عاشق اسکے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔"

"آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں۔" "بينه ميراقصور ہاور نه باتوں کا۔"

عورت تعوزى دريتك خاموش ربي پر بولي- " جھے ميرے گھر پينيا ديجئے-"

" ينامكن بـ من آب كاوتت بربادكرنے كا عبدكر چكا مول-"

" تقریباً تمن سوسانیوں کی مگہداشت میرے ذے ہے۔ البذا میری نظروں میں دویا

سانب تو کوئی وقعت نہیں ألحت رو يھے آپ كے گال پر چيونی ہے۔"

حمید نے اس کے گال پر ہلکی ہی تھیکی دی۔

اس نے بُراسا ﴿ عَالِيكِن خَالُوش ربى حميد نے كہا۔ ' شايد آپ كوميرے تين كون جانے شيطان كوأس كى جيا كى گران گزرى ہو۔ مگر .....!' عورت خاموش ہوگی۔

مانیوں پر شبہ ہے۔"

وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔اس کی آ تھوں سے خوف متر شح تھا۔

" بچهلى رات والے خطوط كا تذكره ياد ہے آپ كو۔ "ميدنے يوچھا۔

"إلى ..... جمح ياد ب\_ووجى كى باتھ لگے بول كے ....!"

" میں چروہی کہانی سنانہیں جا ہتا۔" حمید نے جی سے کاث دیا۔

"كاش من بجه على كرآب كيا جائة بين -"عورت في ايك طويل سانس لى-

"صرف حقيقت معلوم كرنا حابها مول"

"كوكى نامعلوم آدى مجمع عشقية خطوط لكهتا ربتا بيجن من وه اين نام كى جكه شيطا لکھتا ہے۔ اکثر اُس نے میجی لکھا ہے کہ وہ صرف ایک روح ہے اور دنیا کے ہر آ دگا ک<sup>ان</sup>

''اوه.....اب بين تجهه گيا۔'' حميد سر بلا كر بولا۔''ليكن اس وقت تك وه آپ كوسزائلم

'' نہیں دے سکا.....ای بناء ہر میں سیجھنے ہر مجبور ہوں کہ وہ کوئی مانوق الفط<sup>ے'</sup>

ری۔ ''ہوٹن میں آئے محترمہ۔ آپ ایک سرکاری آفیسر سے گفتگو کررہی ہیں۔'' عورت کی آنکھوں میں پھرالجھن کے آٹار نظر آنے گئے۔

"تووہ آ دمی آپ نہیں میں جو جھے پریشان کرتارہا ہے۔"

در پہنیں کس آ دی کی طرف اشارہ ہے آ ب کا۔ ویے پچپل رات سے شائد میں بھی

آپ کو پریشان کرد ہا ہوں۔"

جہاں کار رکی تھی اُس کے دونوں طرف نشیب تھا اور پھر دورتک جوار کے گھنے کھیتوں

ك سليك شروع موكئ تھے۔

اجابک دونوں اطراف کی ڈھلانوں سے بچھ آ دمیوں نے سر ابھارا۔ ساتھ بی اُن کے

۔ رختوں کو محظوظاً ہاتھ بھی اٹھے جن میں ریوالور تھے اور ان کے چبرے نقابوں میں چھیے ہوئے تھے۔

حمیدا پناسر سہلانے لگا کیونکہ وہ بالکل نہتا تھا۔

وہ لوگ سڑک پر چینج کر کار کونر نے میں لے چکے تھے۔ان میں سے ایک آ دی عورت کا

شانة جنجودُ كرغصِل لهج مين بولا-"سليمة تنبين بازآ و گل-"

"مم....مِل سنن ....!"سليمه مِكلا كرره گئي-

''ہاں تم نہیں جانتیں کہ میں کون ہوں۔لیکن کیاتم اس تنیبہ کو نداق بھی تھیں۔'' سلیمہ غاموش رہی۔اُس آ دمی نے پھر کہا۔''میں تنہیں کسی دوسرے کیسا تھ نہیں د کیھ سکتا۔''

"پروفیسر کے متعلق کیا خیال ہے۔" حمید بول پڑا۔

"م عاموش بیشے رہو۔" وہ آ دی گرج کر بولا۔" میں بہت زیادہ خون بہانے کا عادی منبیل ہول ورنہ یہاں تہاری لاش ترقیق نظر آتی ....سلیمہ میں تم سے گفتگو کررہا ہوں۔"

"میں نہیں جانی کہ آپ کون ہیں۔"سلیمہ ہانیتی ہوئی بولی۔

" مِمْ كُونَ بَحِي بُول كِيَن تَهمِين اپنا پابند ديكِينا جِابتا ہوں۔"

" کی گر ا

"كى سركارى سراغ رسال سے تمہارا كھ جوز ميرا كچھنيں بگاڑسكا اور اگرتم اسے كى

"آپ بے شرم ہیں۔"عورت کی آواز غصہ سے کانپ رہی تھی۔ "باشرم عاشق تو کوئی مولوی ہی ہوسکتا ہے۔"

"میں آپ کے خلاف کیس دائر کروں گی۔ آپ اتنے دنوں تک جھے خواہ تخواہ پریا

لرتے رہے۔"

''عاشقوں کو پھانی نہیں ہوا کرتی۔''

"آپ برتميزين- من آپ سنفرت كرتى بول-"

"آپ کچے بھی کئے۔میراسایہ آپ کی قبرتک جائے گا۔"

''میں چیخنا شروع کر دوں گا۔''

''یہاں دور دور تک آ دمیوں کا پیت<sup>نہیں</sup> ہے۔ ویسے اگر آ پ ان حابتی ہوں تو جھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوسکتا۔''

16 of 182 mg ( 182)

"كارروك دو\_"عورت في تحكمانه ليج من كها-

حمید نے کارروک دی۔

"تم ميرا كچينبين كرسكتے "عورت أسے گھورتی ہوئی بولی۔

"میں کب کہتا ہوں کہ کرسکتا ہوں۔"

"پھر پیرب کیا ہے۔"

"اس كاجواب وى آ دى دے سكے گاجواس وقت باگل خانے ميں ہے۔"

'ناصر....!''

"پال وعی.....!"

"جبين پاكل فانے ميں ہونا جائے تھا۔"عورت نے فصلے ليج ميں كہا-

" بھے کیوں ہونا جا ہے جبکہ میں ابھی تک نہ تو گتاخ ہوا ہوں اور نہ بیباک "

"تم اتنے دنوں تک مجھے خواو خواو ڈراتے اور سماتے رہے۔تمہارے لکھے ہوئ

میں پولیس کے حوالے کردوں گی۔"

قابل بحقق موتو میں تہیں اس کی موجود گی میں سینے لیے جاؤں گا۔"

"اچھا ابتم اپنی زبان بند کرو۔" حمید کو غصه آگیا لیکن دوسرے ہی لیجے میں اللہ وہ آدی بنس پڑا اور پھر بولا۔" میں توسمجھا تھا کہ شایرتم لوگ ہم لوگوں کو غارت کردینے

ر بوالور کی نال اس کی کنیٹی ہے آ گئی۔

کاراده کام کرد گے۔"

"ا تارلواس مورت کو-" اُس آ دی نے گرج کر کہا اور سلیمہ بڑی ہے جہی ہے" جہیں کیا " "خدا عارت کرے گا-"

پر جب اپنے پاس بچاؤ کے لئے کچھ بھی نہ ہو دلیری دکھانا حماقت ہی ہے۔ ہاں اگر حکمت اُربیالور چین لیا اور وہ آ دمی اس سے ہاتھ چھیٹرا کر بھا گا جتنی دہریس وہ کار سے اتر تا وہ آ دمی کوئی نئ راہ دکھادے تو دوسری بات ہے۔ وہ نہتا تھا اور ان کی تعداد آٹھ تھی اور آٹھ: نشیب میں چھلانگ لگا چکا تھا۔

ر بوالوروں کی نالیں اُس کے لئے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتی تھیں لیکن خود حمید اپنا جہم چھانی کرا ۔ حمید بھی اُدھر بی لیکا لیکن پھر وہ جوار کے کھیتوں کو یُرا بھلا کہنے لگا جن میں کھڑی ہوئی کا دلدادہ نہیں تھااس لئے وہ نہایت خاموثی ہے بیٹھارہا۔

اگر وہ کار کے باہر ہوتا تو شاید خاموثی أے گراں گزرنے لگتی اور وہ کچھے نہ کچھ خ

كركزرتا مكزاس صورت مين تو كارس اترت اترت وه دوسرى دنيا كاسفر كرسكا تقار

ہ سلیمہ کوزمین پر گرا کر اُس کے ہاتھ ہیر باندھ دیے گئے۔منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا اور دا اُ

ایے خوفز دہ پرندے کی طرح بے بس مانیتی رہی جو باز کے چنگل میں جا پھنسا ہو۔ حید کی کنیش سے ابھی تک ربوالور کی نال لگی ہوئی تھی۔ دوآ دمیوں نے سلیمہ کواٹھااا

بائیں جانب والے نشیب میں اتر گئے۔

ان کے بعد بی دوسرول نے بھی اُدھر بی چھلائلیں لگا ئیں لیکن وہ آ دمی بدستو

رہاجس نے حمید کی کیٹی سے ریوالور کی نال لگار کھی تھی۔

"ابكيااراده ب-"ميد فعضل ليح من كها

" كي خيب بن اتن ديراور كه وه لوگ ايك خاص مقام تك بينج جا كيں -" "بي ورت واقعي بهت حسين ہے۔" حميد نے كہا۔

وہ آ دی کچھنہ بولا۔ حمید کہتارہا۔ ''اگرتم لوگوں نے اُسے کوئی تکلیف پہنچائی تو

کرنے لگی لیکن اُن لوگوں نے اُسے تھنج کراتار ہی لیا۔وہ یُری طرح کانپ رہی تھی اوران 💎 ''اپ پولیس والے کو سے لگے ہیں۔'' اُس آ دمی نے قبقہہ لگایا۔ٹھیک اُسی وقت حمید

آ تکھیں حمید ہے التجا کررہی تھیں .....اور حمید جوفریدی کا شاگر دتھا سوچ رہا تھا کہ ایے مل نے سر چھیے ہٹا کر اُس کے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر دو تین جھکوں کے بعد حمید نے اُس کا

حید کافی دریتک کھیتوں میں بھٹکتا رہا پھر تھک ہار کر واپس آ گیا۔ وہ اب بھی عضیل نظرول سے کھیتوں کی طرف دیکھ رہاتھا۔

کچھ دیر بعد اس نے کارا مٹارٹ کی لیکن اب وہ شدیدترین الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا اگر شوخ کی کوشی کے کسی آ دمی نے سلیمہ کواس کی کار میں بیٹے دیکھ لیا ہوگا تو اُس کے لئے ایک نی

مصیبت کھڑی ہوجائے گی۔

حالات اُس کی سمجھ سے باہر تھے۔وہ شروع سے اب تک کے واقعات کا جائزہ لینے لگا۔

اکرسلیم کے بیان کے مطابق اس پراسرار آ دی کوکوئی مافوق الفطرت ستی سمجھ لیا جائے تو اس وقت کا واقعہ بے معنی ہوکر رہ جائے گا اور اگریہ تمجھا جائے کہ سلیمہ کے اس تج بے کے بعد اُس

نے بھی اپنارویہ بدل دیا تب بھی اس کے مافوق الفطرت ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ الكل صورت ميس سيسوال بھي پيدا ہوسكا ہے كہات اس تجربه كاعلم كيے ہوا؟ اور اس سوال كا

جواب مہی ہونا جائے کہ وہ کوئی مانوق الفطرت ستی ہے ورند أسے اس تجربے كاعلم نہ ہوسكتا

کونکہ حمید کے خیال کے مطابق کسی نے ان کا تعا قب بھی نہیں کیا تھا۔

"بيتمهارے لئے ایک مصیبت ثابت ہونے والی ہے۔" فریدی مسکرایا۔ "بینی.....!" "اک شائدار کیس .....!" فریدی کا جواب تھا۔

ڪھيتوں ميں

کیس کانام من کرجمید کی جان نکل گئی اور وہ کراہ کرفرش پر بیٹھ گیا۔

''یہ ذرات .....!'' فریدی کہتا رہا۔''تار جام کی لوہے کی ایک کان سے برآ مد ہوئے میں جولوہے کے ذرات مرگز نہیں ہو سکتے۔''

. ''ارے تو یہ کیس ہو گیا۔''حمید نے رونی آواز میں کہا۔

'' کیونکہ کان کن سمینی اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کررہی ہے حالانکہ اس کی اطلاع

حکومت کو ہونی جائے .....اور میاکان کن ممینی غیر مکلی ہے۔''

"يد ذرات آپ كوكب اوركهال طع؟"

" بیمرے پاس تقریباً پندرہ دن سے بیں اور آج میں ان سے دو طرح کی شعاعیں خارج کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔"

"أپ.....!"ميدنے حيرت سے كہا۔

"إل! كون؟ بياتى برى تجربه كاه آخر كس لئے ہے۔"

"ان ذرات میں پہلے کیا خصوصیت تھی جس نے آپ کودلیبی لینے پر مجبور کیا۔"

"بردرے کے گرد فالسی رنگ کے دائرے سے معلوم ہوتے تھے۔"

'' کائل دو دائرے میرے لئے بھانی کا بھندا بن جاتے گریہ آ کچے ہاتھ کیے لگے۔'' '' مکینی کے ایک محب وطن دلی ڈائر یکٹر نے جھے اطلاع دی تھی۔ پھر میں نے اپنے طور وہ ای ادھیزین میں گھرتک بیٹی گیا جیسے ہی کمپاؤنڈ میں کار بیٹی اُسے چکر سے آنے إ کیونکہ برآ مدے میں اُسے فریدی دکھائی دیا جوایک ٹوکر سے بچھ کہدر ہاتھا۔

وہ تین دن بعد گھر واپس آیا تھا۔ حمید کار گیرائ کی طرف لیتا چلا گیا۔ واپسی پر بھی ہے نے فریدی کو برآ مدے ہی میں موجود پایا۔

" کیوں؟ کیا قصہ ہے؟" فریدی أسے فیجے سے اوپر تک دیکھا ہوا بولا۔" تمہار

چرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں۔''

" كچھنيں .....!" ميدزېردى بنا-"آپ كهال تھے"

فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ اندر جانے کے لئے مڑگیا تھا۔ حمید سوچنے لگا کہ فریدی کوا واقعہ کی اطلاع دے یا نہ دے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اُس نے طے کیا کہ اُسے خامول رہنا چاہئے۔ ممکن ہے سلیمہ اب تک گھر بھی بہنچ چکی ہو۔ اگر مقصد اس کا اغواء ہوتا نو آج کا '

ضروری تھا۔ یہ کام اس سے پہلے ہی ہوچکا ہوتا۔ ممکن ہے مجرمول نے اُسے وقتی طور چڑھانے اور اشعال دلانے کے لئے الیا کیا ہو۔

وہ اندرآیا۔ یہاں نوکروں سے معلوم ہوا کے فریدی اوپر لیبارٹری میں ہے۔

حمید اور چلا گیا۔ تین دن بعد فریدی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اُس ا

اسکوپ پر بھکے ہوئے دیکھا۔ حمید کی آ ہٹ پر وہ چونک پڑا۔ پھراُس نے حمید کو اشارے : اپنے قریب بلایا۔

"ديكهو ....!" أس في مائكرواسكوپ كينس كى طرف اشاره كيا-ميد في شيخ -

آ کھ لگادی۔ سلائیڈ پر بے شار چمکدار ذرات نظر آ رہے تھے۔

" کیا دیکھا....!"

''پریاں ناچ رہی ہیں۔ ہرایک کے ہاتھ میں ڈالڈا کے ڈیے ہیں۔ اُررر۔۔۔۔ بہل میرے خدا۔۔۔۔۔ان ذرات سے تو شعاعیں می مجوث رہی ہیں۔ نیلی اور بنفٹی۔ یہ کیا بلا ؟ حمید نے شیشے سے آئھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ فریدی پھر ذرات کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا۔تھوڑی دیر بعد حمید نے کہا۔ "آپنارجام عليس تھے۔"

" اورکل پھر جاؤں گا۔ گر تنہائہیں تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔"

"نارجام بری خنگ جگہ ہے۔"

« نبیں اب وہاں کے ہوٹلوں میں بھی لڑ کیاں نظر آنے لگی ہیں۔'' فریدی نے ختک کہیج

"شكر بكان برآب كى نظرتوبرى"

«بس اب دفع ہوجاؤ۔ ورنہ یہ لیبارٹری اندرسجا بن کر رہ جائے گی۔''

" آپ کامقدر ہی بنجر ہے۔ کوئی کیا کرے؟" حمید نے کہااور لیبارٹری سے جلا آیا۔

پر بقے وقت سکون سے گذرا۔ نافریدی نے أسے طلب كيا اور ناجميدكو يهى معلوم موسكا

رات بھی چین سے گزری \_ لین طلب کر کے کسی مسئلے پر بحث نہیں کی گئ - ہرا سے موقع پر جب فریدی کے ہاتھ میں کوئی کیس ہوتا تھا حمید خود ہی اس سے کترائے لگتا تھا۔ وجہ میتھی کہ

آج كل وه ذبني جمناسك سے ذرا دور بھا گئے لگا تھا۔البتہ ان كاموں كے لئے ہروقت تيار رہتا

دوسری من وه دیر سے اٹھا تھا۔ فریدی ناشتہ کر چکا تھا۔ حمید ناشتہ کر بی رہا تھا کہ ایک نوکر نة آكراطلاع دى كفريدى نے أے درائيك روم ميں طلب كيا ہے۔اس نے جلدى جلدى

کیکن ڈرائینگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کا دم نکل گیا کیونکہ سامنے ہی پروفیسر شوخ براجمان تماادر بهت غصيم مسمعلوم موتا تها\_

'' تی مال.....یمی حضرت ہیں۔'' وہ حمید کود مکھتے ہی اچھل کر دہاڑا۔ پھر حمید کولاکارا۔ "سلمه كهال ٢٠٠٠ یریہ ذرات حاصل کر لئے چونکہ اس ڈائر میٹر کوعلم الارض سے دلچیں ہے۔اس لئے اس کی اس طرف مبذول ہوگئ۔ دوسرے دلی ڈائر مکٹروں کواس کاعلم نہیں ہے۔''

"خدااس دیسی ڈائر مکٹر کی وی شادیاں کرادے تا کہ اُسے علم البقر کے علاوہ کی اورا

ہے دلچینی شارہ جائے''

فریدی مننے لگا اور حمید بولا۔ 'تو بیذرات مصیبت کیول بنیں گے۔ کان کی رکوائی جی

"أسانى سينيس" فريدى سر بلاكر بولا-" بهلة تحقيقات موكى اگرية ابت موكياتو کارروائی کی جاسکے گی ورنہنیں لیکن اتن دریمیں وہ لوگ حاصل کئے ہوئے ذخیرے کو ا جھیجے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔"

"تو ذخيرے عى بركيول نه قضه كرليا جائے۔"

'' يو مصيبت ہے كدوه عِكدابھى تاركى ميں ہے جہال أن لوگول نے اسكا ذخيره كيا ہے۔ ' كدوه گھرك كس تھے ميں كيا كرو ہا ہے۔

"كيا بية ذخيره يهال منقل بهي كيا جاچكا مو"

« ننہیں .....ابھی کوئی تدبیران کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔''

" ذخيرے كاعلم آپ كو كيے ہوا۔ "

"بي بھي أى ديى دائر يكثر كى اطلاع ہے۔ أس نے غير مكى دائر يكثروں كواس مئل الله على ال

''غالبًا حپيب كرسنا موگا۔''

گفتگو کرتے سنا تھا۔"

'' دوسرول کی با تیں حجیب کرسننا اور پھر أے ادھر اُدھر کہتے پھرنا بہت بڑا گناہ 🖰 بھی معاف نہیں ہوتا۔''

"اور ہم پرانے گناہ گار ہیں۔" فریدی مسکرایا۔

"میں تائب ہوجانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔" حمید نے یُرا سامنہ بنا کر کہا۔

"میں کیا جانوں۔ میں کیا بتا سکتا ہوں۔" حمید نے خود پر قابو پانے کی کوشش کے ہوئے پرسکون کیجے میں کہا۔

'آپاُے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔اس کے بعد سے وہ گھر واپس نہیں آئی۔'' ''میں نہیں لے گیا تھا بلکہ وہ خودگی تھیں۔''

"وه کہال ہے۔"

''میں نہیں جانتا۔انہوں نے مجھ سے کہاتھا کہ جھے جیس اسٹریٹ میں اتار دیتا۔'' ''کھ '''

" پھر کیا..... میں نے انہیں جیس اسٹریٹ میں اتار دیا۔"

''آ پ میرے یہاں آئے ہی کیوں تھے۔'' پروفیسر چنگھاڑا۔ ''انہوں نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ میں اُٹکا کھویا ہوا پرس تلاش کرنے میں مدد دول

" يقطعى بكواس ب\_سليم ني ريم على ندكها موكاجب كديس أعد خاموش ريخ كا

ے چکا تھا۔'' ''لیکن وہ خاموش نہیں رہیں۔'' حمید نے پرسکون لیجے میں جواب دیا۔

"میں بیرسب کی بہیں جانیا۔ اگروہ شام تک واپس ندآئی تو میں آپ کے خلاف اللہ کارروائی کردوں گا۔"

''آپمیرے خلاف کچھ بھی نہیں کرسکتے۔''مید کو بھی خصه آگیا۔

''آ پاکی آواره آدی ہیں۔ میں آپ کے متعلق انھی رائے نہیں رکھتا۔'' ''اب آپ اپی زبان بندر کھیں گے۔''

''دھاندل نہیں چلے گی۔'' پروفیسر ہاتھ اٹھا کر بولا۔'' قانون سب کے لئے کیال

خواہ وہ کوئی پولیس آفیسر ہو،خواہ کوئی عام شہری۔'' ''ٹھیک ہے پروفیسر۔'' یک بیک فریدی نے کہا۔''لیکن کیا وہ اکثر راتوں کوآ ہ

علم میں لائے بغیر گھر سے باہر رہتی ہیں۔''

«مین نہیں سمجھا آپ کیا کہنا جاہتے ہیں۔" پروفیسراس کی طرف مڑا۔ «بہی پو میں بچے بھی نہیں کہنا چاہتا۔ کہتے نہ کہنے کا دارومدار میرے اس سوال پر ہے۔"

"إلى ....ا لثروه رات كوبا برى ره جاتى ہے-"

" پواطلاع دیے بغیر عل-" " پواطلاع دیے بغیر عل-"

« نبیں ....وہ جھے فون پر اطلاع دیا کرتی ہے یا کہہ کر جاتی ہے۔''

«کل دونوں ہی باغین میں ہوئیں۔" فریدی نے سوال کیا۔ "کل دونوں ہی باغین میں ہوئیں۔"

" إن كل نه تووه مجھے بتا كر كئ اور نه ى فون پر اطلاع دى۔" " پور بھى آپ نے رات كمى تشويش كے بغير گذارى۔"

. " میں رات بحر سونہیں سکا۔ جہال جہال اس کے ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔فون

کے لیکن کہیں ہے کوئی اطلاع شیل سکی۔''

"لكن آپ نے كيان حيد كوفون نہيں كيا۔"

'' یہ تو مجھے آج صبح معلوم ہوا کہ وہ ان حضرت کے ساتھ گئی تھی۔ ایک ایسے نوکر نے انہیں جاتے و یکھا تھا جوصرف دن کے لئے ہے۔ رات اپنے گھر پر بسر کرتا ہے۔''

"آپاُ اُ وقت کہال تن ب بدرونوں کئے تھے۔"

"شائدرتا-"

فریدی چند لمحے غاموش رہا پھر اس نے کہا۔''اچھی بات ہے پروفیسر اگر مزید دو گھنٹے تک مزیدان کی طرف ہے کوئی اطلاع نہ لیے تو مجھےفون سیجئے گا۔''

"ضرور کروں گا۔" پروفیسر حمید کو گھورتا ہوا تکنے لیج میں بولا۔" اب میں سب سے پہلے اُس کی گشدگی کی رپورٹ درج کراؤں گا۔"

''میں ابھی اس کامشور پنہیں دوں گا۔'' فریدی بولا۔

''کیا میں آپ کے مشورے کا پابند ہوں۔'' پروفیسرنے جھلا کر کہا۔ ...

" جاد درج كرادو ربوران " ميد باته بالكرغرايا - "بس اب علي بى جاد ورنه الهاكر

کھڑ کی سے باہر پھینک دوں گا۔"

''دهمکی.....اچهااچها دیکهلول گا۔'' پروفیسر اٹھتا ہوا بولا۔

فریدی نے حمید کوڈاٹنا اور پروفیسر سے کہا۔ "پروفیسر! مجھے افسوس ہے کہ آپ اس الم

میں میرے اسٹنٹ کا نام لےرہے ہیں۔ لبذا میں کوشش کروں گا۔"

"و وقو كرنى عى يزعى " بروفيس في كردن بلات موئ كها اور بابرنكل كيا-

حمیداُسے پھاٹک سے گذرتے دیکھتارہا۔

پھروہ فریدی کی طرف مڑا جوائے خونخوارنظروں سے گھور رہاتھا۔

" بي بھى ايك كيس بى ہے كرتل صاحب-" حميد دل كرا كركے بولا-" ميں فيار جیمس اسریت میں نہیں اتارا تھا بلکہ جریالی کے میدان میں لے گیا تھا اور پھر جوار کے کور

فریدی کچھنہ بولا۔ وہ حمید کو متواتر گھورے جارہا تھا۔ لبندا حمید نے اس میں عافیت أ

كەجلداز جلداً سے حالات سے آگاہ كردے۔

فریدی بہت توجہ اور دلچیں سے من رہاتھا اور اب اُس کے چہرے پر غصے کے آٹارا اسٹریٹ میں ای کے کہنے پراتار دیاتھا۔"

"م نے مجھ کل بی کون نہیں بتایا تھا۔"اس نے تثویش کن لہج میں کہا۔

''میں سمجھاتھا کہ وہ گھر بہنج گئ ہوگی۔ اُن لوگوں نے جھے ناؤ دلانے کیلئے ایسا کیا ہے'

"بوى دليپ كمانى ب بشرطيكة من غلط بيانى س كام ندليا مو"

"اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے۔" حمید بولا۔" کیا پیلے بھی میں نے آپ

جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے۔ تفریخی معاملات کی بات الگ ہے۔ "

"الچها تو اٹھو\_ میں وہ جگہ دیکھنا جا ہتا ہوں جہاں وہ واقعہ بیش آیا تھا۔"

کچھ در بعد فریدی کی کنکن کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی۔ حمید نے کہا۔ ''میہ پروفیسر ابھی کم میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔''

«شوہروں سے زیادہ بیو بول کو بیھنے کی کوشش کرنی جائے۔ ' فریدی بولا۔ " بن تو بھر بیرمعاملہ آپ سے نہیں سنبھلے گا۔"

«ممکن ہے آپ شوہروں کے متعلق کچھ جانتے ہوں.....کین بیولیوں!''

«میں دونوں کے متعلق کچھ بیس جانتا۔"

"والانكه بيصرف شومراور بيوى كاكيس معلوم موتاب-"

«ممکن ہے۔" فریدی نے کہا اور پچھ سوچنے لگا۔

کارشری آبادی کو پیچیے چھوڑنے لگی۔ وہ جمریالی کی طرف جارہے تے اور حمد کا ذہن

سليه مين الجهابوا تفاروه پر اسرار عورت ..... شيطان کی محبوبه .... اس کے مقابلے میں وہ آ دمی أے بے وقعت معلوم مورے تھے جوائے اٹھا کرلے گئے تھے۔"

کھددر بعد فریدی نے کہا۔ 'وہ رپورٹ درج کرادینے کی دھمکی دیے کر گیا ہے۔'

"ومكول سے ميں نہيں ڈرتا۔ ميرا بيان يہلے بى سے تيار ہے۔ ميں نے أسے جيمس

''وہ تو ٹھیک ہے کیکن اگر وہ اچا تک خود ہی ظاہر ہوکر کوئی نئی کہانی سناتے تو تم کہاں یا ہے

"مين نبيل سمجايه"

"وه کے کہاں اغواء میں تمہارای ہاتھ تھا۔"

''اگروہ یہ کہہدے تو مجھے دنیا کی ساری حسین عورتوں کو گولی ماردینی پڑے گی۔نہیں وہ

ایک مظلوم عورت ہے۔ ایک بوڑھے کی نو جوان بیوی اور بیرونی عشاق کی زبردستیوں کا شکار۔''

"تم اس بیشے سے علیحدگی اختیار کر کے کوئی اور ،هندہ دیکھوتو بہتر ہے۔"

" کیول .....بس کیبیل ..... میبیل روک دیجئے۔" حمید جاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔" ہم

"سِيدُ آگينه اَ اَكُنْ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مراک کے کناروں پر دورویہ بڑے بڑے تناور درخت تھے۔ دونوں درختوں کے تنوں کی اوٹ بھی سینے کے بل زمین ہی پر پڑے ہوئے تھے اور یہاں سے وہ اُوٹ بی ہوئے تھے اور یہاں سے وہ کوئی بی بھی مگرانی کررہے تھے۔
کھیتوں کو بخو کی نظر میں رکھ سکتے تھے۔ ساتھ ہی وہ سڑک کی بھی مگرانی کررہے تھے۔

و فریدی نے کھیتوں کی طرف دو فائر ک جو ہے بھی جواب میں فائر ہوئے جدھر حمید تھا اُدھر سکون عی رہا۔

تقریباً چدره من تک دونوں طرف نے دائر ہوتے رہے۔ پھرسناٹا چھا گیا۔ ''ارے پید دکوت ختم نون پائمیں نا مید سراہ۔''سڑک چھاتی سے چنی جاری ہے۔''

"گاڑی کی ط ف جاؤے" فرید نے ہا۔

"انى طرت لينے لينے

"بإل.....!" "ادےباپ دے۔"

حید کی ند کی طرح گاڑی تک پہنچا اور أے اسارٹ کر کے وہاں لے آیا جہاں فریدی

حمید جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ فریدی نے بھی اُسے اپنے پاس نہیں بلایا۔ اچانک جہا درخت کے سنے کی اوٹ میں پڑا ہوا تھا۔ جانب والے نشیب میں کچھ آہٹ سی محسوں ہوئی اور وہ اُدھر جھپٹا لیکن دوسرے ہی اُسے وہ بھی کار میں آ مبیٹھا اور کارچل پڑی۔

"اب .....!" مید نے سوالیہ انداز میں کہا اور خاموش ہوگیا۔
"تو بی ورت خطرناک آ دمیوں کے ہاتھ میں پڑی ہے۔" فریدی بولا۔
"اور شاید وہ کھیتوں ہی میں زعر گی بسر کرتے ہیں۔" ممید نے کہا۔
"عورت .....!" فریدی نے ایک ٹھٹڈی سانس کی۔

'' ہائیں ..... ہائیں ..... یہ کیا سدن ما کا کا۔'' '' میں تہمیں مینکڑوں بار تمجما چکا ہوں کہ قورت کا چکر ٹراہے۔'' '' وقع نگ سگار

'' وافعی مُراہا گرائی عورت نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا تو جلتی ہوئی سڑکوں پر سینے کے بل نہ پڑار ہتا گرآپ نے اس فائرنگ کے متعلق اظہار خیال نہیں کیا۔'' ''یادداشت دھوکا تو نہیں دے رہی ہے۔'' ''نہیں ......ہم تقریباً دوسوگز آ گے آگئے ہیں۔'' کاررک چکی تھی۔وہ دونوں اُتر گئے۔

'' ہاں یہ جگہا لیے کاموں کے لئے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔'' فریدی نے چا<sub>لا</sub> طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

پھر وہ اس جگہ آئے جہاں حمید کو تلخ تجربے سے دو جار ہونا پڑا تھا۔ حمید نے وہ سمت ہا جدھر وہ لوگ سلیمہ کو لے کر گئے تھے۔

فریدی نشیب میں اُتر گیالیکن حمیداد پرسڑک ہی پر کھڑا رہا۔ فریدی چاروں طرف، ہوا آ ہت۔ آ ہت۔ کھیتوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔

ہوا تیز تھی اور جوار کے کھیتوں کی کھر کھراہٹ سے فضا گونٹی، حمید نے فریدی کوز

ے کوئی چیز اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ تھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ شاید وہ کپڑے کا ٹکڑا تھا:

فریدی نے جوار کے پودوں کے درمیان سے سینے کر ثکالاتھا۔

بائیں جانب والے نشیب میں کھ آ ہٹ ی محسوں ہوئی اور وہ اُدھر جھیٹا لیکن دوسرے علی اسلام وہ خود کوسڑک پر گرانہ ویتا تو کھو پڑی صاف ہوگئ تھی۔ دوسری طرف کے نشیب ٹما آ دمی متصادر اُن میں سے ایک نے فائر کردیا تھا۔ حمید نے بھی ریوالور نکال کر ایک ہوالگا

کیا کیونکہ وہ لوگ ابھی نشیب ہی میں تھے۔فریدی شائد پہلے ہی فائر پر دوڑ بڑا تھا۔وہ بھائ ہی کی طرح سڑک پر گرکر دوسرے کنارے کی طرف رینگنے لگا۔

''ہوشیاری ہے۔'' وہ بزبر ایا۔''وہ لوگ یقینی طور پر کھیتوں میں جا گھیے ہول گے۔' درخت کے تنے کی آڑ لینے کی کوشش کرو۔ یہی مناسب ہے۔''

''اگرادھر سے بھی ہوا تو۔''حید نے دوسری طرف اشارہ کیا۔

" تھيك ہے-" فريدى بولا-" تم أدهر جاؤ..... ميں أدهر و يكها بول-"

''وہ پاگل بن کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اس عورت سے زیادہ تر بہاری موت کا بہانہ بن جائے۔''

ر کچی لے رہے ہیں۔''

"مجھ میں کیوں؟"

" پینہیں .....ورنداس طرح فائر نگ کر کے بھاگ جانے کا کیا مقصد ہوسکتا ہے۔"

'' مگران کے خلاف آپ کیا کریں گے۔''

"تم شايديه چاہتے تھے كەميں كھيتوں ميں جا گستا۔"

"ميرا دل تويمي حابتا تقاـ"

''ایسے افعال کا دوسرا نام خود <u>کثی ہے۔''</u>

پروفیسر کا شبہ

تین دن سے سلیمہ کی تلاش اعلیٰ پیانے پر جاری تھی لیکن اس کا سراغ ابھی تک نیل تھا۔ پروفیسر نے با قاعدہ طور پر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرادی تھی جس میں کیپٹن بانام واضح طور پر لیا گیا تھا۔ فریدی نے ان کھیتوں کو چھنوا ڈالالیکن حملہ آوروں کا پیتہ نیل اللہ سکا۔ یہ حمید کے علاوہ اور کسی کونہیں معلوم تھا کہ کھیتوں میں سے تلاش کیا گیا تھا کیونکہ جمیداً

تک اپنے بچھلے بی بیان پر قائم تھا کہ اس نے سلیمہ کوجیس اسٹریٹ میں اتار دیا تھا۔ فریدی کی دوڑ دونوں طرف جاری تھی اگر شبح تارجام میں ہوتی تو شام شہر میں ۔جیداً دن بھر سرگرداں رہتا کیونکہ اب پروفیسر شوخ نے اُس پر گرجنے برنے کی بجائے رواا گڑگڑ انا شروع کر دیا تھا۔ جمید کی دانست میں وہ سلیمہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔

''میں اُس کے بغیر مرجاؤں گا کیپٹن۔''وہ حمید سے کہدر ہا نھا۔ ''تو آخراب کتنے دن زندہ رہو گے۔ یونمی عمر کافی ہوئی۔ ہوسکتا ہے سلیمہ کی آمندگا

ہاری سونے ہا بہات ہا۔ ''ہم سنگدل ہو۔'' بوڑھ بروفیسرنے کیکیاتی ہوئی آ واز میں کہا۔

اح میں اُس کا بھیجا داؤد آگیا جو بہیوں والی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اُس کے ایک پیر پر

یاسر چ ها ہوا تھا۔ حمد نے أے آج پہل عی بارد یکھا تھا۔

راؤد اجھے ہاتھ پاؤں کا ایک لمبائر نگا جوان تھا۔ دل کا مضبوط بھی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اسے چیرے پرجمید کواضحلال نہیں نظر آیا تھا۔ حالانکہ اُسکی ایک ٹا تگ کی ہٹری ٹوٹ گئی تھی۔ اُسے تو بستر سے ہلنا بھی نہ جا ہے تھا مگروہ پیوں والی کری پر بیٹھا عمارت میں گھومتا پھر رہا تھا۔
"آپ کی تعریف انکل۔" اُس نے حمید کی طرف دیکھ کر پروفیسر سے کہا۔

" محکمہ سراغ رسانی کے کیپٹن حمید۔"

''اوہ تو آپ بی ہیں۔'' داؤد حمید کوینچے سے اوپر تک گھور رہا تھا۔ حمید کچھ نہ بولا۔وہ داؤد کوٹٹو لنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔

"كول جناب! آخريسلسله كب تك جارى رب كار" أس في للج مي يوچهار

"جبتك فدا جاعكا"

"ياآپ چاہيں گے۔"

''آپ جھ پراس تم کا کوئی الزام نہیں رکھ سکتے مسر داؤد۔کوئی بات زبان سے تکالئے سے پہلے اس پرغور کرلیا کیجئے''

"داؤ دبیکار با تیں نہ کرو۔"پروفیسر اس کی طرف م<sup>و</sup> کر بولا۔

"بل کیا بتاؤں کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں ورنہ ایک ایک سے مجھ لیتا۔" داؤد نے عصلے لیج میں کہا۔

''کیا اثارہ میری طرف ہے۔'' حمید کو بھی غصہ آگیا۔'' اچھی بات ہے۔ میں آپ کے صحت یاب ہوجانے کا انظار کروں گا۔''

''داؤد.....فداکے لئے۔''پروفیسر ہاتھ اٹھا کر بولا۔''جاؤتم آرام کرو۔''

داؤد نے کری موڑی اور پہول کو پھراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔

''تم کچھ خیال نہ کرنا کیٹن۔'' پروفیسر نے حمید ہے کہا۔'' بیاڑ کا بہت اکھڑ ہے۔''

"میں اکھڑترین ہوں۔"

مید چند کمح خاموش رہا پھر بولا۔"آ خرتم کی کے خلاف شبہ کیوں ظاہر نہیں کرتے ا کئے بغیر سراغ ملنا مشکل ہے۔ مجھے دو چارا لیے نام لکھوا دوجن پر تمہیں شبہ ہو۔''

"كياوبالكوكى شنا مانبين رہتا-"ميدنے كبا-

ہولیکن جھے اس کاعلم نہیں۔'

اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا جیسے وہ کچھ چھیانے کی کوشش کررہا تھا۔

"آ و ..... آ و .....مير ب ساته - "پروفيسراس كا باته پكڙ كرمضطر بانداندازيس بولا

أے ایک طرف لے جارہا تھا۔ پھر انہوں نے بالائی منزل کے لئے زینے طے کے اور اوہاً

كريروفيسرات ايك كمرے ميں لے گيا۔ درواز ہ بندكردينے كے بعد وہ حميدكى طرف مزا۔

"شبظ مركردول-"اس في آسته عكما-

"يقيناً....اس كے بغير كام نبيل بے گا۔"

" بجھ داور پر شبہ ے۔ " پروفسر نے بہت آ ستہ سے کہا۔

"كال ب-كل تك آب كوجه يه بهي شبقا-"

''شیمے کی وجہ ہے کیٹین .....داؤر بے ایمان اور غاصب ہے۔ میں نظریں بیجانیا ہلا و الميمه كوأن نظرول سينبس ديكما تهاجن سے حجى كود كيمنا جائے۔

'' ہوسکتا ہے.....مکن ہے....!'' حمید سر ہلا کر بولا۔''لیکن وہ تو جل چرخبیں سکا۔'

'' مجھےاں پر بھی شبہ ہے۔''

" من أے ڈریٹک ہوجانے کے بعد ہی دیکھ سکا تھا اور پھر میری عدم موجودگی میں

ياسر بهي چه هاديا گيا-" " بي وه گرا ہوگا تو كوئى نه كوئى عمارت ميں ضرورموجود رہا ہوگا۔"

« تین نوکر تھے لیکن کسی نے بھی اُسے گرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اس کی چینیں من کر روڑے تھے۔وہ زینوں کے نیچ پڑ اترپ رہاتھا حالانکہ أے بیہوش ہوجانا جائے تھا۔ بنڈلی "من شبك برظام كرون جبكه مين يبحى نبين جاناكه وه جيمن اسريك كيول كئ تي في تقى كيش .... غداق نبين بي مي نزي برك ببلوانول كوبيهوش موت

ر کھا ہے۔داؤر کی کیا حقیقت ہے۔آپ نے ابھی اُسے دیکھا تو تھا۔ کیا اُس کے چیرے سے

"ميراكوئي شناسائيين رہتا-"پروفيسرنے كچھ سوچتے ہوئے كہا-"بوسكتا ہے اس كال ظاہر ہوتا ہے كہم كے كسى جھے كى ہٹرى ٹوٹ گئى ہے-" "بيتوكونى بات نبيل \_ ايے بهتير \_ آدى ميرى نظر سے گذر ، بيل جو سينے بر كولى

کھانے کے بعد بھی اُس وقت تک مسکراتے رہے ہیں جب تک کے مربی نہیں گئے۔"

" آپ نے شبہ ظاہر کرنے کے لئے کہا تھا۔" پروفیسر نے نا خوشگوار کہے میں کہا۔" میں

نے ظاہر کردیا۔اب دیکھناہے کہ آ ب کیا کرتے ہیں۔" حمید کمی سوچ میں رہ گیا۔ پروفیسرنے اُسے ٹوکا۔

"كول آپ كياسوينے لگے۔"

'' محکمیں داوُد ہی کے متعلق سوچ رہا ہوں۔آپ صرف نظریں ہی پیچاہتے ہیں یا آپ كى نظرول سے آئ سے كوئى قابل اعتراض بات بھى گذرى ہے۔''

''<sup>ب</sup>ل حد ہوگئے۔اب میں اور زیادہ ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔'' پروفیسر دروازے کیلر ف بڑھا۔ «تَهُمُرو بِروفيسر....!" مميد ماته الله اكر بولا-

''کیا ہے۔'' پروفیسراس کی طرف مڑے بغیر بولا۔

" فَحْصَال والكركانام اور بية جائي جس في داؤد كود مكها تها-"

''ڈاکٹر زیدی ..... پارک اسریٹ ..... وہ بھی کوئی اچھا آ دمی نہیں ہے۔''پروفیسر نے

"خوب اس کی کہانی کیا ہے۔"

اور پھروہ وہاں سے چلا آیا۔وہ پروفیسر کے شہر کونظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیز کرا۔''یہ چیز بھی دلچپ ہے۔''

اس نے بھی داؤد کو دیکھا تھا اور اس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں قائم کی تھی۔

حميدكى طرف مركركها\_"صورت بى سادباش معلوم بوتا ہے۔"

"اچھامیں اسے چیک کروں گا۔"حمیدنے کہا۔

اس کی موٹر سائیل بارک اسریٹ میں داخل ہوئی اور چر ڈاکٹر زیدی کے مطب

سامنے رک گئی۔اندر ڈاکٹر کی میز پر جو خض نظر آیا اُسے تمید شہر کی اچھی تفریح گاہوں میں آؤگے۔''

بار دیکھ چکا تھا اور وہ اُسے پیندئیں کرنا تھا۔ اُس کا نام اُسے آج بی معلوم ہوا۔ پہلے وو كرنا تھا كەوەشېركاكوئي اوباش ركيس ہے۔

''لوجئی میں جارہا ہوں لیکن زیدی ہے کی تئم کی گفت وشنیدمت کرنا۔اس برصرف نظر و اوج ہی رہاتھا کہ اُسے مس طرح چیک کرے کہ اجا تک اس کی نظر دوسری طرف کا ریستوران کی کھڑکی کی جانب اٹھ گئی اور اُس نے وہاں جو کچھ بھی دیکھا اس کیلئے کافی منٹنی خیز اُٹھو۔ سائے کی طرح اس کا تعاقب کرو۔ اس کے خلاف نہ ہو۔'' فریدی نے کہا اور اٹھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فریدی کی آئھوں میں بھی جیرت ہی دیکھی۔ اُس نے موڑ سائستوران سے نکل گیا۔ حمید بیٹھا بلکیس جھیکا تا رہ گیا۔

ف باتھ سے لگا کر کھڑی کردی اور ریستوران میں گستا چلا گیا۔فریدی میز پر تنها ہی تھا۔

" كون ....؟" فريدى في سوال كيا جميد بييم چكا تھا۔

" پ نفا کوں مور ہے ہیں۔ کیا میں کوئی لڑکی موں۔ " حمید نے مسکرا کر کہا۔ "أس سے بھی بدتر۔" فریدی نے بُراسا منہ بنایا۔

"میں ڈاکٹر زیدی کو ایک معالمے میں چیک کرنا جا ہتا ہوں۔" حمید نے کہا۔

« کس معالمے میں۔ ' فریدی آ گے جھک آیا۔

"أس نے داؤد ك تو في ہو يرير بلاسر ير هايا تھا-"

" بجمے شبہ ہے کہ داؤد کا پیرسرے سے ٹوٹا ہی نہیں تھا۔"

"آخر کس بناء پر۔"

"خود پروفیسرنے بیشبہ ظاہر کیا ہے۔"

رونسر نے جو کچھ بھی کہا تھا حمید نے دہرادیا۔ فریدی تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر

"أب يهال كول نظراً ربي إلى-"

"تبهارا المتطرقا-" فريدي مسكرايا-" بمحفر شتول سے اطلاع لى تقى كەتم اس وقت ادهر

"مراغ رسانی سے عشق حقیقی تک - "مید بربرایا -"عشق مجازی این حصے میں آیا ہے۔ برمیں آپ کوجمور نبیں کروں گا کہ آپ یہاں اپن موجودگی کی وجہ بتائے''

أع و بال تقريباً وهائي بج تك بيشايرا .....اورجب واكثر زيدي اي كاريس بيشه چكا ووجھی ریستوران سے نکلا۔

کچھ دیر بعد وہ اکی کار کا تعاقب کررہا تھا لیکن ساتھ ہی ریبھی سوچ رہا تھا کہ بڑے کھنے۔ مصرف تعاقب كرتے رہے سے اختلاج ہونے لگتا تھا اور اس وقت تو اختلاج كے علاوہ یدی کے رویہ سے پیدا ہوجائے والی الجھن بھی تھی۔ آخر وہ ڈاکٹر زیدی تک کیے پہنچا جب لهاس نے نہ تو داؤد کو دیکھا تھا اور نہ پروفیسر ہی سے ملاتھا۔ اسکی دانست میں وہ دونوں صرف لم ای بار ملے تھے۔ ای دن جب پروفیسراس پرسلیمہ کے اغواء کا شبہ ظاہر کرنے کیلئے آیا تھا۔ کارشم کی مختلف سر کول پر دوڑتی رہی اور حمید جھک مارتار ہا۔اُسے تو قع تھی کہ ڈاکٹر زیدی طب سے اٹھ کرائی قیام گاہ پر جائے گا اور اسے اس تعاقب سے جلد ہی نجات مل جائے گا۔ الراليانة اوواس كے بجائے بائى سركل نائث كلب ميں جا كھا۔

ڈائنٹک مال میں برائے نام آ دمی تھے۔ ڈاکٹر زیدی نے لیخ طلب کیا۔

اب تو حميد كو بينهنا بى تھالېذاا ہے بھى گنج بى طلب كرنا بڑا۔ بلكہ وہ تو سوچ رہا تما كا رات کا کھانا بھی یہیں نہ کھانا پڑے۔

چرربیدورر کھنے کی آواز آئی اور فون کرنے والے کی واپسی سے حمید لاعلم نہیں رہا۔ وہ

ہال کا ماحول اس وقت انتہائی درجہ خشک تھا کیونکہ کہیں بھی کوئی ایسا چیرہ نظر نہیں <sub>ا</sub> جا چکا تھا حید نے ایک طویل سانس لی۔اس نے ڈاکٹر زیدی کی آواز صاف پیچانی تھی۔ رہے جے دیکھ کر حمید دن جرکی ذہنی تھکن دور کرسکتا۔

مجے دیر بعد نیجر نے دروازے کا پردہ ہٹایا اور حمید کو وہاں دیکھ کرمتحررہ گیا گو کہ حمید اس دوس لوگ ایک دوس کو بعلقی سے دکھ لیتے تھے۔

لنج ختم كر كينے كے بعد واكثر زيدى لاؤنج ميں چلا گيا۔ليكن حميد نے اٹھنا منار مجهاروه جونكها سے ديكھ چكاتھا اس لئے احتياط لازي تھي۔اگر اس اغواء ميں حقيقا اي آؤ.....مری جان .....وه شعر ہے کہ طبیعت پھرک اٹھے گا۔''

تفاتو حميد كومر برمسلط ديكي كراس شبه بهي موسكتا تفا-آئینہ بن گئ ہے کیجائی وہ اٹھ کر منیجر کے کمرے میں آیا لیکن وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کمرے کی دوسراہا،

میں ایک دوسرا کمرہ تھا جہاں منجر آ رام کیا کرنا تھا۔ حمید نے اس کا بردہ سرکایالیکن وہ کم تھا۔ خالی مسہری دیکھ کرحمید انگزائیاں لینے لگا۔وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔وہ جانیا تھا کا

جوتوں سمیت بھی اس مسہری برسوتا ہوا پایا گیا تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اطمینان سے جالیٹا۔ سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو صرف تھکن دور کرنا جا ہتا گا

بھی سوچ رہا تھا کہ اگر نیجر آگیا تو کچھ دیرا ہے بھی بورکرے گا۔

دفعتاً أسے منجر كے آفس ميں قدموں كى جاپ سنائى دى كيكن وہ چپ جاپ ليالها الی آواز آئی جیے نون پر نمبر ڈائیل کئے جارہے ہول۔

پر كوئى آہته آہته كنے لگا۔"بيلو....كون .... اچھا.... بال ديكھو...الگا حید یہاں دکھائی دیا تھا۔۔۔۔ میں ہائی سرکل سے بول رہا ہوں۔ میں نہیں کہ سکا کا

تعاقب كرنا موايهال تك آياتها يا ملي على عدموجود تها فيرديكهو يا محى معلوم موجالا

میں یہاں سے جارہا ہوں۔"

وہ خاموثی سے نوالے حلق سے اتارتا رہا۔ ڈاکٹر زیدی بھی کچھ تھکا تھکا سانل سے شہات بھی یقین میں تبدیل ہوگئے۔ وہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ ڈاکٹر زیدی ہوشیار ہوگیا تھا

ے انتہائی درجہ بے تکلف تھالیکن اس طرح اس کے کمرے میں آنے کا پہلا اتفاق تھا۔

''اں وقت مجھے کال رشید کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔'' حمید نے سراٹھا کر کہا۔''آ وُ۔۔۔۔۔

جھ کو سکتہ سا اُن کو چیرت بی

نیجرسر پٹنے لگا۔''واہ....کیاشعر ہے ۔... ہے ہے .... آئینہ بن گی ہے کیجائی۔ حمید

صاحب فدا آپ کا بھلا کر ے ..... ماری کوفت دور ہوگئ ..... لیٹے رہے ۔ "

" کس کوفت میں مبتلا تھے۔"

'' کیا عرض کروں جناب۔شریف آ دمیوں کوزندہ ہی نہ رہنا چاہئے۔'' "کیا ہوا جھے بتاؤ کئی لڑکی نے پریشان کیا ہے!"

"لوكى ....!" فيجر نے شندى سانس لے كركبا-" نبين جناب! ميں كلب كے بعض مستقل ممرول سے تك آگيا،ول-"

''ان میں میرخا کسار تونہیں ہے۔''

'''ہیں جناب۔آپ پرتو پیار بھی آتا ہے۔' منیجر مسکرایا۔''لیکن اُن لوگوں پر صرف غصہ

آ خربات کیا ہے۔ کیاانہوں نے تمہاری محبوباؤں کو چھیٹرنا شروع کردیا ہے۔'' " والمين الكهوه كلب كاريوليش بربادكرنے كى كوشش كردہ ميں۔اب مثال كے طور بر

ڈاکٹرزیدی می کولے کیجے۔"

"اوه.....!" ميدسنجل كربيش كياليكن نيجرن اس كى طرف توجه نه دى ـ وه ديير لكے ہوئے ايك تصوري فرنم كى جانب دكھ رہا تھا۔ أس نے سر ہلا كر كہا۔"وہ حضرت آ دمیوں کواینے ساتھ لاتے ہیں جن کی صحبت کوئی شریف آ دمی پندنہیں کرسکتا۔" "وه کیے آ دمی ہوتے ہیں۔"

"چھے ہوئے بدمعاش لفنگے ....جنہیں آپ مندلگانا بھی پیندنہیں کر سکتے۔" "كياتم انبيل بريانة مو"

چکا ہے۔ مگر چونکہ بڑے آ دمیوں کی سربرتی اُسے حاصل ہے۔اسلئے ہمیشہ آزاد ہوجاتا ہے میں وہ شعر کی طرف کیا دھیان دتیا۔

"كون ہے..... تام بتاؤ'

"يمل اوك أعداجوراجو لكارت مع مراب جند يرسول عدافريدراج كملان لكاب

''اوہ....اچھا....وہ جو برٹرام روڈ پر رہتا ہے۔''

"جي ٻال.....وعل....وعلي...!"

"جہیں فن حاصل ہے کہ تم ڈاکٹر زیدی کوکلب کی رکنیت سے خارج کردو۔"

بعزتی ہے۔"

"كى كى مجال ب كەتمهارى طرف آئىھا تھا كربھى دىكھ سكے" مىد بولا-

"آپ کی ذات سے بہاتو تع ہے آپ سے زیادہ میرا کون ہدرد ہوگا۔"

٬٬ گر تغم رو ..... چند دن اور تغمر جاؤ۔ اپی زبان بالکل بند ر کھؤ۔ میں ایک ضرور کا ا

ے فرصت باکر اُن لوگوں سے نیٹ لوں گاجب تک میں مشغول ہوں طرح دیتے رہو۔''

''بہت بہتر جناب.....آپ کی مرضی کے بغیر کچھنیں کروں گا۔ <u>مجھے بقین</u> ہے <sup>اگرالل</sup>ہ

معلوم ہوجائے کہ مجھے کن بڑے آ دمیوں کی تمایت حاصل ہے تو وہ ادھر کارخ ہی نہیں کریں۔

"كيا داكر زيدي اس وقت بهي موجود ہے\_" " کچے دیریملے تھا۔اب نہیں ہے۔" منچرنے مُراسامنہ بنا کر کہا۔ "کڑاس کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی ہوں گا۔"

"، ہوتی ہیں۔ وہ بھی اس معالم میں آپ ہی کی طرح خوش قسمت ہے کیتان صاحب۔ اک بارش نے اس کے ساتھ ایک اتن حسین مورت دیکھی تھی کہ اُف شاید میں اُسے مرتے دم سے نہ بھلا سکوں۔اس کے اوپری ہونٹ کے گوشے پر وہ تل قیامت تھا..... بقول شاعر....!" مید کو اچھی طرح یادنہیں کہ نیجر نے کون ساشعر بڑھا تھا کیونکہ اس نے اس حسین

" كول نبيل .....ان مي سے ايك مكلر مے كى بار بحرى بوليس كى كوليوں سے فاعورت كا جوطيه بتايا تھا وہ بيكم شوخ كے علاوہ اور كمى كانبيس موسكتا تھا۔ ظاہر ہے الي صورت

سرخ رومال

حمد فون پرفریدی کوان حالات کی اطلاع دین چای کیکن وه گریز نبیس ملا بدی '' مرشکانه کہاں ہوگا میرا۔ میں غنڈوں سے بہت ڈرتا ہوں.....غنڈوں سے نبیل مشکوں سے اس کا سراغ مل سکا۔ وہ اس وقت برٹرام روڈ کی پولیس چوکی برموجود تھا۔ ارے مالات سننے کے بعد بولا۔ شکر میمید۔ تم نے برا کام کیا۔ میراجونیا آ دی لسف بارہا ہے۔ تم آج کل بہت شاندار جارہے ہو۔ عورتوں کے لئے تم نے ہمیشہ شاندار کارنامے

انجام دیئے ہیں۔انچھاا بتم گھروا بس جاؤ۔شام تک وہیں ملاقات ہوگ۔ مرشام تك فريدي گرنبيس آيا- حمد يُري طرح الجهار با تعاروه سوچ ربا تعا كه با هرجائ یا فریدی کا انظاری کرتارہے۔اس نے ای انداز میں اُے گھر جانیکی بدایات کی تھی جیے اپی

اً مد برأ مكى موجود كى ضرور مجممة ابو حميد ببيشا جهك مارتا ربا \_اى دوران ميں قاسم كى كال آئى \_ "کیابات ہے۔"حمد نے پوچھا۔

" بھے اس بر بھی خوش ہوگی کیونکہ تمہارے مرنے سے میری بہن بوہ ہوجائے گی اور پھر بے ہو۔وہ جھ برغراتی ہے۔ كى الجھ آدى سے اس كى شادى بھى موسكے گى۔" "چپلیں لگائے گی تمہارے....ابھی کیاہے۔" " دے راہو۔" قاسم کی دہاڑنے آخر کارفون کی لائن خراب کردی۔ ''ٹانگیں چیر کر بھینک دوں گا۔'' عرفنیت یمی تھا کے فریدی کی کوشی میں تین فون تھے اور ہرایک کی لائن الگ تھی۔ نمبر بھی ''اور میں تمہیں جیل میں سڑا دوں گا۔'' ''ابے جاجا..... ڈیل میں ٹھٹراڈیں گے۔'' عالبًا دوسری طرف سے قاسم اُسے مزام مخلف سے تھوڑی دیر بعد لیبارٹری والے نون کی گھٹٹی کی آ واز آئی اور حمید دوڑ تا ہوا اوپر آیا۔ كال فريدي كى تتى-ربا تھا۔ "كيا بي بين خواب كاه والفون كى لائن خراب بي كيا-" أس في يو چها-"تم جاتے کیا ہو۔" "شايدلائن عى خراب ہے-" "تمهاری موت!" "اک ملاح کے میک اپ میں تہمیں سونا گھاٹ پنچنا ہے۔" "بينامكن ب\_ من تم ب يميانيس مرول كاورنه تمهاري لاش كون كسيط كا-" "لکن پھرآپ میری ملاحیوں پراعتراض نہ سیجئے گا۔" « تھییٹ کر دیکھو ..... کیا تماشا دکھا تا ہوں۔" " سنجيدگى اختيار كرو-" فريدى نے درشت لہج ميں كہا-"تم آج رات کومر جاؤ گے۔" ''کرلی....لیکن مقصد کیا ہے۔'' "ابِيث ....!" قاسم فخوفزده آواز مين كما-"مقصد و بین بتاوُن گا-" "بي مين نبيل كهدر ما بول بلكه مزشوخ كى بيشين كوئى ب-" . " مُرمونا گھاٹ پر س جگہ۔" "ارے باپ رے ۔۔۔ نہیں الاقتم ۔۔۔۔!" "جهال مای گیرول کی کشتیال رمتی ہیں۔" "جب دم نکلنے گلتو مجھ فون کرادیتا۔ کیا تہمیں این سر کا بچھلا حصہ کچھ بھارگا؟ "اچھی بات ہے....مں مجھ گیا۔" " کیامجھ گئے!" دوسرى طرف خاموتى رى چركى بيك قاسم كى آواز آكى\_" غال..... معارى كأوال "الفريدُراح ياراجوكا چكرہے۔" "فداتم بررم كرد، ميدني دردناك آواز من كها\_ "قيول قيول !" مرن رنگ کارومال ہوگا۔" "اس نے یہی علامت بتائی تھی۔" " بنتي جاؤ**ن گا**" ''اے حمید..... سالے....!'' قاسم حلق مچاڑ کر دہاڑا۔''اگر میں مرگیا تو مہل

حید کا جن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ " تہارانام کیا ہے دوست۔" راجونے آگے جھک کر آہتہ سے بوچھا۔ وجميس ميرے مام سے كوئى سروكارند مونا جائے "ميد نے غصلے ليج ميں كہا۔ دو کہ ....!" راجو نے اسے بیندیدگی سے دیکھتے ہوئے سر ہلایا پھر پچھ در تھم کر بولا۔ ''-جاجي<sup>ج</sup> بين من ني بينجا ہے۔''

"مي يهال نفنول بكوائ سننے كے لئے نہيں آيا-" حميد نے أسے كھور، ہوئے ا "بي نے تو تم سے نبيں يو چھا كہتم كون ہو يا تمبارا نام كيا ہے۔" "ورِي گذ !"راجومكراكر بولا-" كچھ پوگ-"

"نبيل ....!" جميد غرايا\_" ميل صرف اى صورت ميل پيتا بول جب گرير برك ربها بو" "بهت عده مين ايها بي آ دي جابتا هول " راجو بولا " تحوري دير اور شهرو پهر جم يهال سےروانہ ہوجا كيس كے۔"

ميد كچھ نہ بولا۔ وہ بہت كچھ بچھ چکا تھا۔

تموژی دیر بعد اُن میں تیسرے آ دی کا اضافہ ہوگیا۔ بیبھی راجو ہی کی طرح جہاز رانوں کے سے لباس میں تھالیکن اس کے چرے پر تھنی ڈاڑھی تھی۔ اُسکے آتے می راجواٹھ گیا۔ حمید بھی اٹھااور پیلوگ گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ نیا آنے والا ابھی تک ایک ہار بھی نہیں بولا تھا۔ تمید کو کچھ انیا محسوں ہور ہاتھا جیسے وہ أے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو۔ وہ بھی خاموثی ے چلا رہا۔ گھاٹ پر بہنٹی کروہ ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ ہوا اس وقت زیادہ تیز نہیں تھی۔ اس کئے بادبان کھول دیا گیا اور راجونے چپوسنجال لئے۔سمندر کی سطح پرسکون تھی۔

"أب كيادير ب-" يخ آن والے في وچها اور حميد يك بيك چوتك برا۔ اگرا عرا حمید بیباختہ چونک پڑالیکن اس نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش شروع کردگا نہ ہوتا تو وہ دونوں عن اس کے چیرے پراستجاب کے آثار دیکھ لیتے کیونکہ بیر آواز پروفیسر شوخ

وسرى طرف سے سلسله منقطع كرديا كيا \_مسزشوخ كااغوال كي سجھ سے باہر ہوتا جاراز ان وقت چھ بج تھے۔اس نے میک اپ کیا اور اندھرا گہرا ہونے کا انظار کرنا أس نے ایک ریوالور اور ساٹھ راؤ ٹرایے ساتھ رکھے کا بھی انظام کرلیا تھا۔

مونا گھاٹ پر زیادہ تر مائی گیرآ باد تھے۔ یہاں بچھ بردی محارثیں بھی تھیں جن م<sup>م</sup> مای گیر کمپنیوں کے دفاتر اور کولڈ اسٹورج تھے۔ دوایک گھٹیافتم کے ہوٹل اور بار بھی تے كاكشر مايددارول في اين كتسم إوز بهي بنوار كه تهد

مد تھک ای حصے میں رک گیا جہاں بھردور پانی میں بیثار بادبانی کشتیاں ترری م کھے در بعد ایک آ دی اس کے قریب سے کہتا ہوا گزرگیا۔" وریک بار پلیز ....!" وه فریدی مرگز نبیس موسکتا تھا۔ اگر فریدی موتا تو جال اور آواز بدلنے کی کیا ضرورت اس نے کشتوں کے مستولوں سے لٹکنے والی لال عینوں کی دھندلی روشی میں اُس کی اُ جھك ديھى تھى۔ وه كچھ در تك نظرة تاربا پھر جاروں طرف بھيلى بوئى تاريكى أسے نگل كا. حمد بھی بستی کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈریک بارکوئی اچھی جگہنیں ہے۔ ا

گھٹیافتم کے نشہ باز جہاز رال ہوا کرتے تھے اور صرف نام کی بار تھی، ورنہ حقیقاً وہاں شرار بجائے کشیدنی قتم کے نشوں کاغیر قانونی ہویا رہوتا تھا۔

چرں اور افیون کے شاکق غیر مکی جہاز رانوں کے لئے ریہ بہترین جگہ تھی۔ بیئر کے اُ سامنے رکھ کروہ چیں اور کشیدنی افیون کے سگریٹ پیا کرتے تھے۔اس طرح پولیس کی ما ا كاخدشه بهى باقى نہيں رہتا تھا۔

حميد باريين داخل ہوكرايك خالى ميز پر جم كيا۔ پھرايك منث بھى نہيں گذرا تھا كاً آ دی اسکے سامنے والی کری پر بیٹھتا ہوا آ ہتہ ہے بولا۔"اب رو مال کھول کر جیب میں رکھ<sup>ار</sup>

۔ آ دی نے گھاٹ کے قریب اُسے ڈریک بار میں پہنچنے کامشورہ دیا تھا اور بیتھا کون؟ الفرنیا کے بیٹیجے داؤد کے علاوہ کی اور کی نہیں ہوسکتی تھی۔ داؤد جھے آج بی حمید نے اپانچ آ دمیوں کی یا را جو .....وی جس کا نام سنتے می فریدی نے بڑے پر جوش انداز میں اے شاباش دگاگلا میکیول دار کری پر دیکھا تھا۔

اب حمید اس فکر میں بڑگیا کہ کھیل کسی طرح بگڑنے نہ پائے۔ اُسے بہت زیادہ مخاط رنجی ضرورت تھی۔

رود علی از اور در این است نمیس طلب کی۔' واؤد نے بوچھا۔ ''زیدی ہے تم نے وضاحت نمیس طلب کی۔'' واؤد نے بوچھا۔

« نہیں .....انہوں نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا۔'' « میں اسے درست نہیں سمجھتا۔'' داؤ د نے کہا۔ پھر حمید کو نخاطب کر کے بولا۔

''میں اے درست ہیں جھتا۔ داد دلے کہا۔ چرنمید لو محاطب '' کیوں جناب کیا آپ اپنے متعلق بھی بین بتا کیں گے۔''

" يون جناب ليا آپ آپ س جهه ص با يا ا "ميد كالمجه درشت تقا-

"پهرکيےکام چلےگا۔"

"میں کام کرنے کے لئے آیا ہوں۔ بیر چنے کے لئے نہیں آیا کہ کام کیے چلے گا۔"
"تم کیے آدی ہو۔" داؤد نے عصلے لیج میں کہا۔

"اگرزیدی صاحب کا معامله نه ہوتا تو اس کیجے کا مزہ چکھادیتا۔" میدغرایا۔

"آپ بات نه برهاي جناب-"راجون داؤد ع كها-"برآدى كاطريقه الك موتا

- بھے برطریقہ بے حد بند ہے۔آپ پریٹان کول ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف کام سے غرض ہونی جائے۔"

داوُد خاموش ہو گیا اور حمید بھی کچھنیں بولا۔ کشتی سمندر کا پر سکون سینہ چرتی رہی، چپووک ک''شپاشپ''سے نضامر نتش ہو رہی تھی۔

راجو کے بازو ابھی تک شل نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک مشاق قتم کا کشتی بان معلوم ہوتا تھا۔ کچھ در بعد کشتی فن آئی لینڈ کے ایک وریان ساحل سے جا گئی۔ راجو نے پتوار رکھ دیئے اور خشک کی سے میں

اب جزیرے کے جس جھے میں وہ چل رہے تھے بالکل ویران اور تاریک تھا۔ حمید کا ذئن مختلف قتم کے خیالات کی آماح گاہ بنا ہوا تھا۔

دفعتاً وه چلتے چلتے رک گیا۔ داؤد بھی رکا۔

یہ کیا قصہ تھا؟ ممید کی حمرت بڑھتی جارہی تھی۔اس ایک عورت کے اغوا کے لئے ا<sub>گی</sub> سری۔ پوراا کیگروہ جس کے لئے سرگرم عمل تھا اور پھراب وہ لوگ کیا چاہتے تھے۔ داؤد نے کتنا خطرہ مول لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس دقت وہ پروفیسر کو دھوکے میں رکھ ک

میدسوچنے لگا کہ پروفیسر بھی نرا گاؤدی نہیں ہے۔ داؤد کے متعلق اس نے پہلے ہی شہر ظاہر کردیا تھا۔ لہذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس وقت دھوکا تی کھا گیا ہوگا۔ پھر؟ پر داؤد سے ڈرتا ہے۔

کشتی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رات کے سرئی غبار میں راجو کی متحرک پر چھا کیں ما نظر آربی تھیں جوکشتی کھے رہا تھا۔

"تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔" داؤد نے پھر کہا۔ " میری سے اس کر دیتے مند " نہیں نہیں دیا ہے۔ " دو کر کہا۔

''و یکھے ..... بیالیا آسان کام تو ہے نہیں۔' حید نے راجو کی آواز کی۔''بہرمال انتہائی جدوجید کررہے ہیں۔''

"اس اسلیم کا کیارہا۔"
"اس اسلیم کے لئے بیصاحب آئے ہیں۔" غالبًا حمد کی طرف اشارہ تھا۔
"

'' میں خود بھی نہیں جانتا لیکن کام کے آ دمی معلوم ہوتے ہیں۔'' '' کیا بات ہوئی۔'' داؤ دغرایا۔

'' زیدی صاحب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا جوآ دگی دا<sup>نگ</sup> ختکی پرکود گیا۔ پھر وہ دونوں بھی امرے۔ ''

گے ہر لحاظ سے کارآ مد ہوگا۔'' اب معاملہ حمید کی مجھ میں آ گیا۔ وہ سوچنے لگا شاید ان کی کسی اسکیم کاعلم فرید<sup>ی آیا</sup> ہے۔ای لئے اس نے بیطریقہ افتیار کیا۔ یہ کتنا خطرناک تھا۔اگر حمید سے نادانتگی میں آلا

ہے۔ ای سے ان سے میر لیمہ العمیار لیا۔ یہ منا طفرہ ک ھا۔ اسر میلا سے ہادہ ک بھی لغزش ہوجاتی تو سارا کھیل بگڑ جاتا۔ اُسے جاہئے تھا کہ صور تحال سے پہلے بی آگا ک<sup>روہا</sup> "إلى الماعرايات ميدريوالورجيب مين ركهما بهواغرايا راجوز من سے اٹھ گیا۔

ر بروت "کام کیا ہے۔" حمد نے درشت جمیس پوچھا" ممرے پاس زیادہ وقت نہیں رہتا۔" " چلو کچه دوراور چلنار کا کی میم بیش کراطمینان سے گفتگو کریں گے۔" راجو نے کہا۔

"كما كِيركوني المتحان-"

" نبیں دوست!" راجواس کا شانہ تھیتھیا کر بولا۔ "اتنا کافی ہے۔ ہم تم پر ہرسرے اعماد

حمد بھر اُن کے ساتھ چلنے لگا۔ان دونوں کوسبق دینے کے بعد اس کی ذہنی اور جسمانی

توانائى برھ كئ تى اوروە اتى لا يروائى سے ان كے ساتھ چل رہا تھا جيسے كھ در قبل ان سے چند '' شاید میرا ساتھ علط آ دمیوں سے پڑگیا ہے۔'' حمید نے اپنے ملجے میں سفال ہی باتیں ہوئی ہوں۔ آ بادی میں پہنچ کر راجو نے ایک چھوٹے سے مکان کا تفل کھولا اور وہ

جس کرے میں راجو نے تھبرنے کے لئے کہا وہ زیادہ بڑانہیں تھا۔ درمیان میں ایک

جبدہ بیٹھ کئے تو راجونے کہا۔ "بیالک آدمی کے اغواء کا مسلہ ہے۔"

"ات متله مت بناؤ" ميد في لا پروائي سے كہا۔ "اغواء بھى كوئى مسله ہے۔" "إل الهاراميكام اب ايك دقت طلب مسئله على بن كميا ہے-" راجو بولا۔

"تفعیل ....!" میدنے فرش کی طرف و کھتے ہوئے کہا۔

" يرا دى آج كل پوليس كى حفاظت ميں ہے۔"

"لیخ جل یا حوالات میں۔"حمید نے فرش سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ ''نیں اپنے گھریہ ہے لیکن اس کے گھر کے گرد پولیس کا پہرہ ہے۔''

میر کھ نہ بولا۔ راجو کہتا رہا۔ ''میرسادہ لباس والے ہیں اس لئے ان کو پہچاننا دشوار ہوگا۔ کیوں کیاتم میر کام کرسکو گے۔'' " توتم اینے متعلق نہیں بتاؤ گے۔" راجو نے عفیلی آواز میں کہا۔ «نهيس .....!" ميد كالهجه برسكون اور مردتها\_

"اگر بهم تمهیں یہاں مار ڈ الیس تو .....!" راجو کا لہجداب بھی درشت تھا۔ ''کوشش کر کے دیکھو۔''

را جوممید کی طرف بڑھالیکن حمید نے بڑی پھرتی ہے آگے بڑھ کراس کے چیرال

اور وہ دائے بازو کے بل زمین پر ڈھر ہوگیا۔ اُس کے طق سے کراہ لگی۔ "ميرے ہاتھ ميں بغيرة واز كاربوالور بے۔تم لوگ ائي جگہوں سے لمنا بھي

حميد في كرجدارآ واز من بها-

" مھیک ہے۔ "را ہونے زمین پر پڑے ہوئے کہا۔

كرتے ہوئے كہا۔ "كر ميں اس كى يرواكم كرنا موں۔ بناؤتم لوگ كون مو۔ ورند تح يمال عمر داخل مونے۔ لاشيں مليں گي۔''

"جمتمهاراامتحان کردے تھے دوست" راجونے آ ہتدے کہا۔"ریوالور جیب میں رکھاندی میرتھی جس کے گرد کرسیاں پڑی ہوئی تھیں ب

" بكواس ب-" ميدغرايا-" تم اب مجصد دهوكانبين در سكته-"

" و پھر تمہاری دانت میں ہم کون ہیں۔ "راجونے بوچھا۔

اس پرندصرف راجونے بلکدداؤد نے بھی قبقهدلگایا۔

"بس بس ..... بالكل تحيك ب\_ يم اي بى آدى معلوم بوت بوك برقتم كاكاما

دے سکو گے۔'' راجو نے کہا اور اٹھ بیٹھا۔ پھر بولا۔''بیر بوالور رکھ لو دوست..... میں آئ بالكل مطمئن ہوں۔"

"لكن جه عماد ف كمتعلق كهنين كها كيا-"ميد بريرايا-

" بہلےتم کام من لو .....اس کے بعد جومعاوضہ بھی مانگو گے دیا جائے گا۔"

شیطان کی محبوبه ''واقعی مئلہ ہے۔'' حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر سراٹھا کر بولا۔''نام المبر 20 رکھاؤ .....تم باتیں بہت کمبی چوڑی کر لیتے ہو۔'' دفعتا داؤد نے ناخوشگوار بتاؤ ممکن ہے میں کامیاب ہوجاؤں۔'' "كا د كھنا جا جے ہو-" حميد ايك زہر للى ى مسكرابث كے ساتھ بولا-"كيا تمہارى "تم مت باررے موشاید-" راجومسرایا۔ "میری تو بین نه کرو\_" حمید غرایا\_" مجھے نام اور بیتہ بتاؤ ۔ تم لوگ مجھ سے واتف کی انھی بہاتھ بھیر کر دکھاؤں ۔ مگر شایدتم اسے پند نه کرو \_" «میں برتمیزوں کی زبان تھنچے لیا کرتا ہوں۔'' داؤ دغرایااور حمیدا بی زبان نکال کربیٹھ گیا۔ ورنهاس تونين كا.....!" "سنوتو....تم بہت جلد غصے میں آجاتے ہو۔" راجونے ہاتھ اٹھا کر کہا۔"نام انور أے غصل نظروں سے دیکھارہا۔ حید زبان اندرکر کے بولا۔''میں ہروقت ہرا کیے کاچینج قبول کرنے کو تیار رہتا ہوں۔'' تصور اس لفافے میں ہے۔ کیاتم پڑھ سکتے ہو۔" " اِرْتَهِیں زاق بھی گراں گزرتا ہے۔" راجو نے ہنس کر کہا۔ اس نے جیب سے ایک لفاف تکالا اور حید نے کہا۔ "و تحریک زبان میں ہے۔" «بنیں تو..... میں بھی نداق ہی کے موڈ میں ہوں۔ "مید نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ داؤد عاموش بيشار بالكن اس كى آئكس غصے سے سرخ ہوگئ تھيں اور ايما معلوم موربا " پڑھلوں گا..... کیا اسے کھول ڈالول۔" تهاجيے موتع لمتے ہی وہ حميد کو کيا چباجائے گا۔ "ظاہرے کہ بیای لئے دیا گیا ہے۔" حید نے لفافہ کھول ڈالا۔ یہ ایک معمر آدی کی تصویر تھی۔ نام کے ایل جھٹی تھا ا "كياتم من ع كوئى وبالموجود عوكاء" ميدن يوجها-٥١/١كس لين حميد في سوج يقيناً كوئى براآ دمى موكا كيونكه كنكس لين مين معمول إ " دمم میں سے کی کی موجودگی وہاں ضرودی نہیں ہے۔" راجو بولا۔ كالوگ نيس رج تق ''اچھی بات ہے تو اب میں چلوں۔'' ''جیسی تبہاری مرضی۔'' راجو نے آنکیا ہٹ کے ساتھ کہا۔'' لیکن کیا تہبیں یقین ہے کہتم حمید نے لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ وہ دونوں اس کے چہرے کی طرف د کھیرے نے میکام به آسانی کرلو گے۔" نے میز بر کہدیاں ٹیک کرآ کے جھکتے ہوئے کہا۔" معاوضہ کتنا ہوگا۔" "ممهی ساده لباس والول کی وجہ سے تشویش ہے۔" مید نے مسکرا کر پوچھا۔ "اگرتم كل رات كواى وقت أسے يہال لے آؤ تو دى بزار ليكن اگرتم اج "نیفیناً.....اور بیکوئی معمولی بات نہیں ہے اگر وہ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک سر کاری سراغ رسانوں کولگالائے تو انجام کے ذمہ دارتم خود ہوگے۔" يَنْ كُنْ لِي لَوْ كُلِلْ خُمْ بُوجِائِ كُلْ!" "اوراكى كيا گارى بك كهكام بخوبى انجام پاجانے كے بعد مجھور بزارل عى جائين "اس کے لئے بہترین تدبیریہ ہے کہ کی ایس عمارت کا انتخاب کروجس کے متعلق کوئی "تم كوئى فرشت تو مونيين كرمبر كرلوك\_" راجومسكرايا\_ متا نہ سے کہوہ کس کے قبضے میں ہے، میں أسے وہیں لاؤں۔تم لوگ قطعی الگ رہو۔ جب تر "مربعی کرلول گاگر اس صورت میں آس پاس کی زمین سرخ نظر آئے گ محمیں اچھی طرح اطمینان ہوجائے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تب اُس عمارت میں قدم رکھو۔'' لا بروائی سے کہا۔

"تجوير معقول بــ" راجونے داؤد كى طرف د كيوكركما

داؤد نے صرف سر ہلا دیا۔

پھر کچھ در بعد راجونے کہا۔'' یمی عمارت مناسب رہے گی۔''

" تم جانو .....! " حميد في الروائي سي كها-" محص جمعنا بهي كرنا ب كرة الول كار" حمیدا تھنے لگا اور راجو نے کہا۔''میر بڑی مجیب بات ہے کہتم کچھ پیتے نہیں ہو۔''

''جو کچھ میں بیتا ہوں تم بلانہیں سکو گے۔''

'' خون .....!'' ميدايي آنڪھول ميں سفا كانه چيك ي پيدا كر كے بولا۔

" یار .....تم برے تمیں مارخال معلوم ہوتے ہو۔" راجومسکرایا۔" جھے چرت ہے کہ تمہارے لئے ساری سہولتیں بم پہنچا دےگا۔"

ہی شہر میں رہنے کے باو جود بھی ہم پہلی بار ملے ہیں۔'

"جمهيں جرت نه ہونی جا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جوفخر بداوراملا

رایے لفظ بن سے لوگوں کومرعوب کرنے کے شائق ہوتے ہیں۔"

''گہرے معلوم ہوتے ہو۔''

''اچھا! اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔' ممید نے کہا اور اُن کے جواب ا کے بغیر مکان سے نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ساحل کی طرف جارہا تھا۔ ساتھ کا

اس کی فکر بھی تھی کہ کہیں کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کررہا ہے۔

ساحل پر بھیٹر زیادہ تھی۔لوگ لانچوں کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ آئ 🕊 کول لانچیں بھی کم تھیں۔ دفعاً حمید کوالیا محسوس ہوا جیسے کمی نے اُس کے جب میں اُلا

د یا ہو۔ اس نے مو کر دیکھا گر چیھے ایک بھی ایسا آ دمی نہیں نظر آیا جس پر وہ شبہ کرس<sup>ال</sup>

اس کا ہاتھ ای جیب میں ریگ گیا اور انگلیاں ایک مڑے تڑے کاغذے کرائیں دوأن محمد نے دستک دی۔ در دازہ فور ای کھلا۔

ر ہالیکن جیب سے باہر نہیں نکالا۔

اُس کا اضطراب برهتا رہا اور آخر کار اُس نے فیصلہ کیا کہ اے قریبی ریسورال

ماكراس كاغذ كود مجمنا عائب--ماص بری کی ریستوران تھے۔حمید نے ایک کی راہ لی۔انفاق سے اُسے ایک خالی میز

. بھی ایک گوشے میں مل گئے۔ بی تفریح کرنے والوں کی واپسی کا وقت تھا۔ لہذا ریستوران خالی

ہوتے جارہے تھے۔ حمید نے کافی کا آرڈر دے کر جیب سے کاغذ نکالا جس پرتم برتھا۔

''حید ..... بہت اچھ جارہے ہولیکن ابتم گھروالی نہیں جاؤ گے۔ ارجن پورے کی راس بلڈیگ کے پندر حویں فلیٹ میں تمہارا قیام ہوگا۔ یہ دوسری منزل پر ہے۔ داس بلڈیک یانجویں گلی میں ہے۔ اُسے تلاش کرنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں بیش آئے گی۔جس فلیٹ می تہیں قیام کرنا ہے وہاں ایک آ دمی ہوگاتم أصصرف میرے نام سے آگاہ كردينا اور وہ

لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن میتحریر فریدی کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔

حميد كاغذ كوجيب مين تفونس كر كافي يني لگا\_

# اجنبی لوگ

تمید کی الجھن بڑھ گئ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس ایک عورت کے لئے کیا کیا ہورہا ہے۔ موسکا ہے رہی میں اس کے عاشقوں میں سے ہو۔ کوئی ایبا عاشق ہو جو اغواء کنندگان کے کے پریشانی کا باعث بن سکتا ہو۔

وہ ارجن بور کی پانچویں گلی میں داخل ہوا۔ داس بلڈنگ کا پتہ لگانے میں دیر نہیں گلی۔

" فریدی" میدنی آہتہ ہے کہا۔ وہ آ دی احرّ اما خفیف سا جھکا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ تمیداندرآیا۔وہ اس آ دمی کو آئیسیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔اس کالباس نچلے طقے کے

ل س بھی نچلے ہی طبقے والوں کا ساتھا۔

ميداڻه كربينه كيا-

آنے والے نے کہا۔" کیا بہت تھک گئے ہو۔"

المحيدني أواز سے استے بچانا۔ وہ فریدی تھا۔

«نبیں کچھ الی تھکن تو نہیں ہے۔ " جمید نے عصیلے لہج میں کہا اور فریدی ہننے لگا پھر بولا۔"اس عمارت میں جو بچھ بھی گفتگو ہوئی تھی اس سے میں واقف ہوں۔ لہذا اس سے مملے کی

" ممارت کی گفتگو کاعلم آپ کو کیسے ہوا۔"

"وال كن وكنا فون موجود ين للذاوال موفي والى مركفتكو محم تك يني جاتى بالمحدة

ال کی فکر نه کرو۔''

حمد نے سونا گھاٹ سے فن آئی لینڈ تک کے واقعات دہرائے اور پھر بولا۔"اگر جھے

اس کے جواب میں اس آ دمی نے پچھ کہالیکن حمید احقوں کی طرح منہ پھاڑ کردا سے کوئی لغزش ہوجاتی تو .....آپ کوصورت حال سے پہلے ہی آ گاہ کردینا جا ہے تھا۔" "ملىتم مِن خوداعمادى پيدا كرما جا بها مون اگر انگلى پكو كر چلا ما ر ما تو تمهارى صلاحيتين زيگ

آلود ہوجا کیں گی۔ میں نے تہیہ کرلیا ہے کہ ابتہہیں ای طرح خطرات میں دھکیلیا رہوں گا۔''

"كيااس مين بھي كوئي خطره تھا۔"

'' کیون نہیں! کیا تمہاری ذرای لغزش تمہیں موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔''

" فی ال کے جمرمت میں دھا دے دیجے۔ تب البتہ پھر آپ کو وہاں سے میری لاش عن اٹھانی بڑے گی۔ ویسے میں کافی سخت جان ہوں اور اے لکھ لیجئے کہ میری موت میں كى مردكا باتھ برگر نبيس موگا۔"

''میر بگواس کمی دوسرے وقت برا تھار کھو۔ وہ لغافہ نکالو۔''

میدنے لفافہ تکال کراس کے سامنے ڈال دیا۔

قریدی اسے دیکھا رہا پھر تمید کو واپس کرتا ہوا بولا۔''کل رات تم اسے وہاں سے لے جاؤ

آ دمیوں کا ساتھالیکن وہ خود نچلے طبقے کا آ دمی ہرگز نہیں معلوم ہوتا تھا۔اس کا رنگ بہت ماز تھا۔ آئکھیں ملکے سبز رنگ کی تھیں۔ بال گھنگھریا لے جن کی رنگت گبری محقیٰ تھی اور بہر

فراخ۔اس کے ہاتھ بھی محت کشوں کے سے بخت اور کھر درے نہیں تھے۔

" ت بآرام سے رہے۔ "اس نے میہ جملہ اردوی میں کہالیکن کہے کی اجنبیت پارہا کر کہدری تھی کہ وہ کوئی غیر ملکی ہے۔

> "شكريي" ميدايك خالى بلنك بردراز موتا موا بولا وه بهت تحك كيا تحا ''کیا آپ کھی کھا کیں گے۔''

" نہیں شکر میا حاجت نہیں ہے۔" حمید نے اُسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

پھر بولا۔"اردو بولنے میں آپ کوزحت محسوں ہوتی ہے۔ آپ اپنی ہی زبان میں اُلاً

مید نے سوچا تھا کہوہ زیادہ سے زیادہ کوئی انگریزی، جرمن یاف انسیسی موگا۔

کیونکہ اس نے جوزبان استعال کی تھی وہ اس کے لئے بالکل ٹی تھی۔

وہ آ دمی مسکرایا لیکن انداز مفتحکہ اڑانے کا سانہیں تھا۔

"آ ب اردو بی بولیں۔" حمید نے سر کھجا کر کہا۔

''اگرآپ مونا جا ہیں توبستر .....!''

" نبين شكريد" ميد نے كها " ميں ابھى سونانبين جا ہتا يـ" اس کا دل جاہ رہا تھا کہ اس سے بو تھے کہتمہارا فریدی سے کیاتعلق ہے۔

خیال کے تحت اس نے ایا نہیں کیا۔

کھ دیر بعد پھر دروازے برکی نے دستک دی۔ اس آدی نے اٹھ کر دروازہ کھولا اندر آنے والے نے اپن کلائی کھول کر أسے بچھ دکھایا اور وہ آ دمی اتنا جھکا کہ اس براکا گمان ہونے لگا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوکر ایک طرف ہٹ گیا۔نو وار دایک معمر آ دمی ت<sup>ھااورال</sup>

نه گیا که ده استے سامنے اس کا تذکرہ نہیں چھیڑنا جاہتا مگر حمید کواس پر حیرت ضرور ہوئی کہ وہ ۔۔ منگو کے دوران و ہیں موجودر ہاتھا بہر حال اس نے اسکے معالمے میں خاموثی اختیار کرلی۔ ں چاہتا ہوں مراکس نے جھے در بعد سراٹھا کر کہا۔ 'آپ کو اس کاعلم کیسے ہوا تھا کہ زیدی

" ہاں..... بدهیقت ہے۔" فریدی نے کہا۔" مگرتم اس کی فکرنہ کرو

نے ان کے لئے کوئی مدد گار تیار کیا ہے۔"

وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پڑجائے۔'' کچھ دریاتک خاموثی رہی بھر حمید بولا۔''وہ آ دمی جے سونا گھاٹ بینچنا تھا اس کا کیا<sub>نیا''</sub> '' دن آئی لینڈ والا وہ مکان حقیقتاً اُن کی مشورہ گاہ ہے۔وہ و ہیں اکٹھے ہوکر اپنے مسائل

''لیکن .....اگر ...... ثاید ڈاکٹر زیدی نے اُسے وہاں بھیجا تھا۔ اگر اُس کی وج<sub>ری</sub> ''میرے خدا۔''حمید نے حیرت سے کہا۔''وہ شیطان کی محبوبہ مسائل بھی رکھتی ہے۔'' "لاتعداد" فريدي مسكرايا - پھر بولا - " د اكثر زيدي برعرصه سے ميري نظر تقى - داؤد اور بھاعڈا بھوٹ گیا تو۔''

"وه.....!" فريدي مسرايا-"وه يجاره بهي ميرے در سے روبوش موكيا ہے۔ لين الجوتهاري دريانت بيں۔ اب ديكھا مول تو معلوم موتا ہے كه داؤد بى أن كاسرغنه ہے۔ ليكن راخیال ہے کہ ڈاکٹر زیدی کے علاوہ اور کوئی اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہے کیونکہ وہ ان داؤر سے فون پر گفتگو کر لیتا ہے۔''

ول كرما من ميك البيس أتاب-"

''وہ بھی میری قید میں ہے لیکن داؤد ہے فون پر گفتگو کرتا رہتا ہے اور اس وقت ال کھویژی پر پہتول کی نال ہوتی ہے، جو کچھاس سے کہا جاتا ہے وہی اسے کہنا پڑتا ہے۔''

"اوه.....!" حميد اپنا سر تھجا تا ہوا بولا۔" وہ سي على شيطان على كى محبوبه معلوم ہوتى برانی شروع كردى ہے۔" کوئکہ بیمعاملہ شیطان کی آنت کی طرح لمبااور نا قابل فہم ہوتا جارہا ہے۔''

"شيطان كى محبوبهـ" فريدى حميدكى آتكھول مين ديكتا ہوامسكرايا\_"كيا وه تمهيل بن

'' بے صد ..... کیوں میں شیطان کا رقیب بننے میں کا فی فخر محسوں کروں گا۔'' فریدی نے اس خیال پررائے زنی نہیں کی۔ویےوہ کچھ سوچ رہا تھا۔

"کیا پر حقیقت ہے کہ وہاں سادہ لباس والوں کا پہرہ ہے۔"

''وہ حراست میں ہے۔''

حمید نے صاحب خانہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس گفتگو کے دوران وہیں موجود ا لیکن اُس کے چبرے سے بے تعلقی ظاہر ہو رہی تھی۔

حمید نے اشارے سے بوچھا کہ وہ کون ہے کیکن فریدی نے اپنی بائیں آ کھے دبا<sup>دی ج</sup>

"ايك ورت كے لئے -" حميد چرآ تكھيں پھاڑ كر بولا -" ميرا سر چكرار باہے -"

فریدی نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا۔ "ان لوگوں نے ای وقت سے تمہاری

السداورغالباتمهاري لاف وكزاف في انبين اس بات برمجور كرديا ب-"مل جس وقت يهال پينيا مول ايك آ دى ممارت كى محراني كرر ما تقا۔ وه انہيں ميں

عل ہوا تھا۔ بہر حال میرا خیال ہے کہ بیگرانی مسٹر بھٹی کے اغواء کے بعد تک جاری رہے

لا المرام الم مجمعين بهت زياده ہوشيار رہنے کی ضرورت ہے۔''

"میات آپ نے پہلے سے کول بتادی۔"حمد نے ناخوشگوار لیج میں کہا۔ "كونكداس المثني بربگزا بوا كام كمي طرح نبيل سنجط گا\_ اگر آج رات والا كھيل بگزېھي

جاناتو أت سنجالا جاسكنا تها-"

حمید کجھ نہ بولا۔وہ اس شخص مسر بھٹی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ،

آخروہ اس کے بارے میں فریدی سے پوچھ بی جیھا۔ اس پر فریدی نے ایک ا قبقہہ لگایا پھر بولا۔''کیاتم اس پریقین کرلوگے کہ اصلی مسزشوخ وہی ہے۔''

" با ئيں ....!" حميد منه پهار كرره كيا-

''ہاں اس ماول کا نام بہرام کی خالہ عرف اداس چبوترہ ہے۔'' ''عرفیت تو ہری ترتی پیندفتم کی ہے۔''

فریدی سگارسلگانے لگا۔

''آپ بتانائبیں چاہتے۔''میدنے کہا۔ ''تاتو دیا۔''

حید نے ہونٹ سکوڑ لئے۔وہ بھی جیب میں تمباکوکا پاؤی تااش کررہاتھا۔ تھوڑی بی دیر بعد اُس پر جیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیونکہ اندر سے ایک لڑا یر کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہور بی تھی۔ میبھی غیر مکلی بی تھی ادر

ر 80 کارے اھاتے ہوئے سرے میں دون ہوروں کے یہ کا در ر قبول صورت مید نے ایک طویل سانس کی اور فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔

"ارےاس کی ضرورت نہیں تھی بے بی-" فریدی نے انگریزی میں کہا-

"آپلوگ بہت تھک گئے ہوں گے جناب۔" اس نے بڑے ادب سے جواب ٹرے میز برر کھ کر پیالیاں سیدھی کرنے لگی۔اب وہ تیسرا آ دمی بھی ان کے قریب آگیافہ

ے میز برر لا تر پیالیاں سیدی تر نے ہی۔ اب وہ بیٹرا ا دی می ان سے ترب ہے۔ وہ کافی پنے لگے لڑی بھی انمیں شال تھی۔ کسی خوبصورت لڑی کی موجودگی میں جیدان

کھلنے لگتی تھی اس نے لڑک سے کہا۔ ''آپ لوگوں کواس گندی بہتی میں بڑی تکلیف ہولا؟ د نہیں کینیں ایسا تو نہیں ہے۔''لڑکی مسکرائی اور حمید متحیررہ گیا۔ تو وہ اے جالاً

فریدی کھے نہ بولا۔ وہ کافی کے دو تین گھونٹ لینے کے بعد کری کی پشت عبال

گار کے کش لے رہاتھا اور اس کی آئکھیں جیت کی طرف تھیں۔

"كياآ \_ لوگ بميشه ميميں رہتے ہيں۔" حميد نے بوچھا۔ "اسا بھى بيس ہے۔"اؤى پھرمسرائی۔"كياآ پہم لوگوں كے بارے ميں كچھنين جائے۔"

ر روں رہے اور اس کے ساتھی کے چروں پر حمرت کے آثار نظر آنے لگے لیکن حمید کو فریدی ، لڑکی اور اس کے ساتھی کے چروں پر حمرت کے آثار نظر آنے وہ دونوں ، سموجو کے اس جملے میں اپنی تو بین نظر آئی۔وہ خون کے گھونٹ پی کررہ گیا۔اگر وہ دونوں ، سموجو

نه ہوتے تو وہ بلاشہ فریدی سے الجھ پڑا ہوتا۔

کھ در بعد فریدی اٹھتا ہوا بولا۔"اچھا تو اب میں جارہا ہوں۔ کمیٹن ممید سبیں رہیں گے اور تم" اُس نے مرد کی طرف دیکھ کرکہا۔"میرے ساتھ آؤ۔"

وه دونول قليك تربية نكل كي-

لڑی برتن میننے گی اور حمید اٹھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔

"اوه..... آپ رہنے ویجئے کیپٹن "اس نے کہا۔

"جھے گھر بلو کاموں سے بہت ولیسی ہے۔ میں اکثر اپنی پڑوس کی عورتوں کے ہاتھ بٹایا

بول<u>-</u>``

" بنیں ....!" اوکی کے لیجے میں حیرت تھی۔

''ہاں.....اُن کے بچوں کیلئے کیڑے دھوتا ہوں۔انہیں کھانا پکانے میں مدودیتا ہوں۔ پڑوں کی جس مورت کا بچہ بیار ہوتا ہے وہ جھے فون کردیتی ہے پھراُسے بچھنیں کرنا پڑتا۔''

"أب دونون كي شوق عجيب بيل-آخرآب شادى كيون نبيل كر ليت-"

''دراصل جھے خدمت خلق کا شوق ہے۔ لیکن اپنی بیوی کی خدمت.....خدمت نہیں بلکہ

النام يدى كہلاتى ہے يہاں ميرے ملك ميں .... ميں تمہارے ملك كے متعلق نہيں جانیا۔"

''بہر حال مجھے ماؤں کا ہاتھ بڑانے سے بڑا سکون ملتا ہے۔'' ''لیکن میں مال تو نہیں ہوں۔''لڑ کی مبننے لگی۔ الووال تھی خود ای نے کی تھی۔ اسے تو تع تھی کہ وہ اس لڑکی سے اپنے سینے پر مالش کرانے ) کامیاب ہوجائے گا۔لیکن ع در دِمنتِ کش دوانہ ہوا.....اور دوسرے مصرعے کی ضرورت نېيىنىتى كونكەدە بيارى كې تقا-

'' پھر آپ اُن صاحب کی کون ہیں، جو پچھ دریہ پہلے یہاں تھے۔'' " ہشت.....!" لڑکی شرملے انداز میں مسکرائی۔" وہ میرا ساتھی ہے۔"

"جنیں ساتھی....آپ نے بے تکی باتیں کون شروع کردیں۔"

" بجص افسوس سے اگریہ باتیں آپ کو بے تکی معلوم ہوتی ہیں۔" حمید نے کہا اور پی

پے سینے پر ہاتھ دکھ کرکراہا۔

"كورى؟ كيابات بيكياكوكي تكليف ب-"

''ہاں سینے میں بہت درد ہے۔''مید کراہتا ہوالیٹ گیا۔''ابھی ابھی اچا تک اٹھاہے ا افی برازیل کی تھی۔''

"نتھی تو برازیل ہی گی<u>۔</u>" ''اوہ .....ای لئے .....میں جب بھی برازیل کی کافی بیتا ہوں یہی کیفیت ہوتی ہے

"اچھا.....و کھتے میں ابھی آئی۔" اُس نے کہااور برتن سمیٹ کر اندر چلی گئے۔

حمد مسكراتا موااي سيني ير باتھ بھير رما تھا۔ بچھ دير بعد وہ واپس آئی۔اس اليك شيشى تقى ـ

" يه ديكيئ ..... اب آسته آسته سينه پريل ليجئه " أس نے ميدكي طرف عاتے ہوئے کہا۔

" مريس كي لول كا ..... جى ئىس ب كائ "ميد فى ايوى س كبا-

" بن گا.....آپ کوش تو کیجئے۔"

'' نہیں بے گا..... میں جانیا ہوں۔ ایسے کام خود اپنے ہاتھوں سے نہیں ہو باتے۔''

" كوشش ما مكن كو بھى ممكن بنادي ہے۔ بنولين كے نقش قدم پر چلنے كى كوشش سيج ا

ب بخیر۔' الزی نے بزی بنجیدگی ہے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ حمید اُلو کا سامنہ لے کر رہ کا ب بر سرت سرت کی سامت کی میں ہور کی ہے۔ اسا منہ رہ جانا محاورہ ہے لیکن محاورے تمید کوعمو ما غلط معلوم ہوا کرتے تھے۔لہٰذا ا<sup>س مجانا شخصے</sup> مطابق تمید کوخواب گاہ تک پہنتنے میں کوئی وشواری نہیں پیش آئی۔

دوسرا اعوا

بھٹی کے اغواء کا مسئلہ ابھی تک حمید کی مجھ میں نہیں آیا تھا۔لیکن بہر حال اے وہ کام

بام دینا قا۔ فریدی نے دوسرے دن أے طریق كارسمجا دیا۔

مات بج شام تک حمید اور وہ غیر ملکی جس کے فلیٹ میں اس کا قیام تھا کنکس لین پہنچ

ے۔ وہ دونوں ایک بڑی شاغدار کار میں آئے تھے۔ حمید چھلے بی دن کے میک اب میں تھا۔

ان آن ال عجم ر ملے کیلے لباس کی بجائے بہترین قتم کا سوٹ تھا اور اس کا سفید فام اتھی کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا اُس کے ہاتھ میں انک استھوسکوپ تھا۔

کار پھائک کے اغرر چلی گئی۔ حمید کو باہر کئ جانے بیچانے چبرے نظر آئے تھے۔ بیای

۔ 'کے تکھے کے لوگ تھے۔حمید نے اس کا اعداز ہ بھی کرلیا تھا کہ ان لوگوں نے انہیں شیبے کی نظر

کارسید می پورج میں جلی گئی اور پھر حمید نے أسے اس طرح موڑ کر اس کا پچھلا حصہ أمك كاسيرهيوں سے لگا ديا جيسے ڈ كے سے مجھ سامان نكال كربرآ مدے ميں ركھنا ہو۔

و ووولوں أتر كئے جميد كے باتھوں ميں دواؤں كا بيك تھا۔

پچروه نمایت اطمینان سے اندر گھتے چلے گئے۔

چاروں طرف کہرا سناٹا تھا۔لیکن سارے کمرے روشن تھے۔ فریدی کے بتائے ہوئے

لکین اس کی تو قعات کے خلاف وہاں بھی قبرستان کا سا ماحول نظر آیا۔مسری ایکیس سنجال ایٹھیں۔حمید نے سوچا کافی منظم طور پر سارے کام ہورہے ہیں۔ تین موڑ سائیکیں کار کا تعاقب کرتی رہیں۔ "تعاقب شروع موكيا-"سفيد فام ساتقي بزبزايا-«تنين موٹر سائيکليس ميں عقب نما آئينے ميں ديكھ رہا ہوں۔" حميد نے كہا۔" كيا ان

ر بھے بھی کوئی ہے۔

"إلى .... ايك چيونى ى كار-" سائقى فى جواب ديا-

"اچھاجسے عی ہم ورانے میں داخل ہول....مم ....!" " مجھے یاد ہے .....تم مطمئن رہو۔" ساتھی بولا۔

موز رائیکیں کار کا تعاقب کرتی رہیں۔انکے پیچے وہ چھوٹی کاربھی برابرنظر آتی رہی۔

کچدور بعد حید کی کارشری آبادی سے نکل کرورانے میں داخل ہوئی۔ دفتاً سفید فام سائقی نے باہر ہاتھ تکال کر کوئی چیز سڑک پر پھینکی اور ایک زوروار وحما کہ

ااور دعوكي كركبر بادل جارون طرف يهيل كتد حميد في رفقار يمل سي حيمى زياده تيز

اردی۔ مقید فام ساتھی نے دھوئیں کا ہم پھینکا تھا اور جس کا دھوال خواب آور تھا۔

موڑ مائیکیں رک گئیں کیونکہ دھوئیں کی دوسری طرف کچھ بھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہول نے موٹر سائیکلیں ضرور روک دی تھیں لیکن انجن نہیں بند کئے تھے۔اُن کے پیچھے والی کار

سفید فام ساتھی کی واپسی پرتھیلا اٹھایا گیا اور پھروہ اعرصرے ہی میں برآ سے کاٹ دیا اب وہ کچی سڑک پر اتر گئی تھی، جو کھیتون کے درمیان سے گذرتی تھی۔موٹر آئے۔سفید فام ساتھی نے ڈے اٹھائی اور حمید نے تھیلا ہوی چھرتی ہے اس میں ٹھونی والم کی کارفراٹے بھرتی رہی۔اب اس کے

مونا گھاٹ پیٹے کروہ کارکوای طرف لیتے چلے گئے جہاں ان کے لئے ایک لانچ پہلے ہی ٹھیک اُسی وقت برآیہ ہ مچرروش ہوگیا اور ان کی کار پھاٹک سے نکلی جلی گئی۔ م بہنچ کرحمید نے أسے بائیں جانب موڑ دیا۔

تھیلا ڈکے سے نکال کر لائج میں رکھا گیا اور سفید فام ساتھی کار لے کر پھر شہر کی طرف ''تعاقب کا خیال رکھنا۔'' اس نے مڑ کر سفید فام ساتھی سے کہا جو بھیل ن<sup>ٹے ہا</sup> دراز تھا۔ لیکن حمید نے خود علی سادہ لباس والوں کو حرکت میں آتے و مکھ لیا۔ تین آ<sup>د کہا</sup>

گر.....! وہ گہری نینزسور ہا تھا۔ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت <sub>سے ز</sub>) "يہاں کوئی نوکر بھی نہيں نظر آتا۔" حميد نے اپنے ساتھی سے کہا۔

" بھے خود بھی جرت ہے و یے کرٹل نے تو یہی کہا تھا کہتم لوگ أے بہت آبال نکال لے جاؤ گے۔ ہوسکتا ہےان کا اشارہ انہیں آ سانیوں کی طرف رہا ہو۔''

چاپ پڑے ہوئے آ دمی کواس نے فورانی بیجان لیا کیونکہ بھٹی کی تصویر اس وقت بھ<sub>ی ا</sub>ر

جیب میں بڑی ہوئی تھی اور اُس نے آج دن میں کی باراس کا تفصیلی جائز ولیا تھا۔

مید نے آ کے بڑھ کر بھٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا لیکن ندتو وہ چونکا اور ندا آ تکھیں بی کھلیں۔

"بيبيوش ب-"ميدنة استعكما-

" مجھاس پر جرت نہیں ہے۔ "سفید فام خاتھی بولا۔" کرٹل کے کام ایسے بی ہونے إ مید نے دواؤں کا بکس کھول کر اُس میں نے ایک تھیلا تکالا۔ اور پھر پندرہ منٹ کے اندر ہی اندرمسیری خالی ہوگئی۔

"رابداری اور برآ مدے کی روشنیال گل کرآؤے "مید نے سفید فام ساتھی ہے ا چلا گیا....جمید کھڑااس تھلے کو دیکھتار ہا جواب خالی نہیں تھا۔

کار کودھکیل کراسکارخ دوسری طرف کرتے ہوئے انہوں نے دردازے کھولے اور اندری انہا سے میران صاف تھا۔

دوسری طرف حمید خود عی لا فیج کواشیئر کرنا موافن آئی لینڈ کی جانب لے جارہاؤ

لا في فن آئى ليندُ كى طرف برهتى ربى اب ميدسوچ رباتھا كه وہاں بيني كرووا

رات تاریک تھی لیکن تاروں کے غبار نے رات کا سرئی رنگ اکھاڑ دیا تھا۔

"اں سے کیافرق پڑتا ہے۔ کیاتم خود علی اسے ممارت تک نہیں لے جاسکتے؟" · ریھوروست ....! "راجوأس كے شانے پر ہاتھ ركھ كر بولا- "جم اپنا اطمينان كے بغير

اتی بری رقم کیے دے سلتے ہیں۔"

"كيامطاب… ؟"

"مطلب صاف ہے۔ تم سجھنے کی کوشش کرو۔ وہاں چل کر ہم دیکھیں گے کہتم نے ہمیں

"اوه.....اچھا چلوتم سجھتے ہوشاید میں بھٹی کے علاوہ اور کسی کواٹھالا یا ہوں۔" "میری جگهتم ہوتے تو کیا سوچتے۔"

" لميك بـ" ميد نے زم ليج ميں كہا۔ "ميں بھي اطمينان كے بغيراتيٰ برى رقم بھي نه ديتا۔"

"گله.....احیها تو اب چلو" لانچوں کو وہیں چھوڑ کر وہ چاروں بستی کی طرف چل پڑے۔ تھیلے کو دو آ دمیوں نے اٹھا

مارت میں داخل موکر راجو نے صدر درواز ہ بند کردیا اور پھر حمید سے بولا۔ ' یارتم بہت

کام کے آ دی معلوم ہوتے ہو۔ میں متعل طور پرتمہاری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا تا ہوں۔'' "ال سے کیا ہوگا۔" حمید نے سوال کیا۔

"م دونول عی بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔" وہ ایک کمرے میں آئے اور راجو خاموش ہوگیا۔ یہاں پہلے بی سے تین آ دمی موجود

تق ایک تو داوُد تھا اور اس وقت بھی وہ ڈاڑھی ہی والے میک اپ میں نظر آ رہا تھا۔ دوسفید فام غیر کمکی تھے۔ان کے داخل ہوتے ہی تینوں کے چبرے چیک اٹھے۔ "كاربا-" داؤرنے بصرى سے بوچھا-

"في-"راجون فخريه اندازين كها تصلاا تاركرميز بردكه ديا كيا اور ممد آك بره كر

كو ممارت تك كيے لے جائے گا۔ ابھی اس نے آ دھارات بھی نہیں طے کیا تھا کہ چیچے سے ایک لا چی آ کر اس م

"واه دوست .....تم نے کچ کھ کمال می کردیا۔" اس پر سے آواز آئی۔ " مركتى محنت كرنى برقى ہے۔ يديس عى جانيا موں۔ "ميدنے جواب ديا۔

" محنت كالجلل بميشه مينها موتا ب-تم خوش كردي جاؤك\_ مركياوه بيوش ب "جس وقت میں نے اُس کارے ڈے میں ٹھونسا تھا اس وقت تو بیہوش عی تھا۔ نہیں کہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا۔"

> "ايسانه كهوپيارك....اس كى موت سے جميں كوئى فائده نه جوگائ ''لکین اگر مربی گیا تو'' '' تب پھر ہمیں گھنٹوں اس مسئلہ پرغور کرنا پڑے گا۔''

حميد خاموش ہوگيا۔ دونوں لانجيس جزيرے كى طرف برهتى رہيں۔ پھر جیسے ہی وہ ساحل سے لگیں دوسری لا کچے سے تین آ دمیوں نے اُر کر حمید وکھرا راجونے کہا۔''تم لوگ تھلے کواٹھاؤ۔'' " برگز نہیں .....! " میدغرایا۔ " پہلے دی ہزاد میرے ہاتھ بر رکھ دو۔ "

"أن نوه! اتى بصرى-"راجو من لگا۔ ''اپنا وعده یاد کرو ـ''

''میں نے بیکب کہا تھا کہ ساحل ہی پر معاوضہ ادا کردیا جائے گائے مشاید بھول<sup>ار؟</sup> الت کھولنے لگا۔ تھیلے کا منہ کھلتے عی راجو نے بیسا ختہ کہا۔ '' ٹھیک ہے۔'' میں نے کہاتھا کہ جس وقت تم اس ممارت میں اے لاؤ گے دی ہزار اوا کر دیے جا <sup>نمیل ک</sup>

تموری بی در بعد بھٹی میز پر چت پڑا ہوا تھا اور اس طرح گہرے گہرے سانس

شیطان کی محبوبہ

ی مسلم این کے ساتھ بولا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت جھا تک رہی تھی۔ "اب میرا حساب صاف کردو۔" دفعتا حمید نے کہا۔

"اب میرا حیاب صاف فردد- وسما سیدے ہا۔ " نہیں ابھی تھبرو۔" داؤد نے کہا۔" ہوسکتا ہے اس آ دمی کولل ہی کرادینے کی نوبت آ جائے۔"

یں: میں اور میں ہے۔ «جنین نبین ہیں۔۔۔۔!'' جسٹی بے بسی سی کراہا۔

وقل کے بیں ہزار۔ "حمد کے لیج میں بڑی سفاک تھی۔ "قل کے لئے ہمیشہ اغواء کی قم کادوگنا وصول کرتا ہوں۔"

" بیں کیا اس آ دمی کے قبل کیلئے عالیس بزار بھی صرف کئے جاسکتے ہیں۔ ' داؤر بولا۔ " تب پھر میں ضرور رکوں گا۔'' حمید نے کہا اور کری تھنج کر برابر ہی بیٹھ گیا۔

"م سيم منهي سينيس سينهيل بستم لوك كيا جائة مو" بعثى كانتا موا مكلايا-

"ہم صرف یہ جائے ہیں کہ تم ہے جو کچھ کہا جائے کرواوراس کے بعد اپنی زبان بندر کھو ورنہ اس کے خلاف کرنے کا انجام قتل ہی کی صورت میں فلام ہوگا ہم اس پر بھی خاک ڈالنے کو

تاریں، جوتم ابھی تک کرتے رہے ہو۔"

"م ..... مل .... مجور تقا .... اس نے زبردی کی تھی ..... مجھے بتانا پڑا۔"
"خبرتم اس کی فکر نہ کرو۔ ہم اس سے مجھے لیں کے ..... گرتم ....." داؤد جیب میں ہاتھ

ڈال کر پھھ کاغذات نکالیا ہوا بولا۔''ان پر اپنے دستخط کردو۔تم خوب سیھتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔لہٰذا نضول قتم کی گفتگو کرکے وقت بر باد نہ کرنا۔''

''م/.....مل بحصا ہوں۔'' ''مجرشابش جلدی سے دستخط کردو۔''

مستم است ائمق نہیں ہیں۔ تمہاری زندگی ہمارے لئے زیادہ مفید ہوگی مگر اُسی صورت

'' بیہ ہوش میں کیے آئے گا۔'' راجو نے حمید سے پوچھا۔ '' خود بخود۔'' حمید نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔''ایک گھنٹہ گذر چا

اب اسے ہوش میں آ جانا جا ہے۔تم ذرہ وہ کھڑ کی کھول دو۔'' '' کھڑ کی نہیں کھو لی جا سکے گ۔'' داؤر بولا۔

تھا جیسے أسے بہت بوی محفن سے نجات ملی ہولیکن اس کی آ تکھیں بند تھیں۔

''ہوا کے بغیراس کی بیہوتی طویل بھی ہوسکتی ہے۔''حمیدنے جواب دیا۔ ۔

''کس چیز سے بہوٹ کیا تھا۔'' ''اب کیا میں در، ہزار میں اپنے راز بھی بتادوں گا۔'' داؤد أسے گھورہ ہوا خاموش ہوگیا۔وہ اس وقت بھی اسے پندیدہ نظروں سے نہل

ر ہا تھا۔ حمید جھک کر بھٹی کے چہرے پر رو مال جھلنے لگا۔ شائد وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں ٹل بڑ بڑائے بھی جار ہا تھا۔ پچھ دیر بعد بھٹی کے پوٹوں میں حرکت ہوئی اور وہ منہ چلانے لگا بھر کراہ کر کروٹ با

وہ سب سنجل کر بیٹھ گئے۔ پانچ منٹ کے اندر بی اندر بھٹی کو ہوٹ آ گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور آ تکھیں پھاڑ کا چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔"تم لوگ اپنے مقصد میں ہرگز کاہا

"هم كامياب موكئے " داؤد نے قبقهدلگايا اور بھٹی كی آئكھول سے خوف جھا كئے لگا " ديكھو .....!" داؤد نے سنجيدگی اختيار كرتے موئے كہا۔" جمہيں كتی آسانی ع

بلوالیا گیا حالانکہ تمہاری کوشی کے گرد سادہ لباس دالوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ال طر<sup>ح آئ</sup>

عامیں تہیں قل کر سکتے ہیں۔''

میں جبتم اپنی زبان بندر کھو۔''

''وستخط كردين كے بعد .....كيا ميں اپي زبان سے كچھے فكال سكوں گا۔''

" تھيك .....تم بهت تجھدار ہو۔" داؤ دمسكرا كر بولا۔" و تخط كردو۔"

بھٹی نے کاغذات میز پر پھیلا دیئے۔ داؤد نے قلم اس کی طرف بڑھاتے

"بدو تخط تمهارے لئے ایک شاعدار متعقبل کا پیام لا کیں گے۔"

بھٹی کاغذات پر دسخط کرنے لگا۔ حمید مُری طرح بیتاب تھا میں معلوم کرنے کے لئے کے جب میں بدے ہوئے ریوالور کے دیتے برحمید کی گرفت مضبوط ہوگئی۔ کاغذات کیے ہیں۔

دومن بعد بھٹی نے کاغذات اور قلم رکھ دیتے اور کری کی بشت سے تک کر ہانینے لگا۔ داؤد نے کاغذات دونوں غیر ملکیوں کی طرف بوھا دیے۔ انہوں نے کاغذات کوالے۔دفتاحمد نے دیکھا کدایک غیر ملکی جیب سے ریوالور نکال رہا ہے۔

پلٹ کر دیکھا اور پھران میں سے ایک دہاڑا۔'' پیتمہارے و شخط ہیں۔''

" إلى ....!" بعنى في ما نيت موت جواب دياب

' نیک کلی بوئی بواس ہے۔' غیر ملی نے داؤد کی طرف دی کھر کہا۔' نیمیں دھوکا دیے

کوشش کررہا ہے۔ بیاس کے کاروباری دسخط نہیں ہیں۔"

داؤد کی خونخوار آ تکھیں بھٹی کیطرف اٹھیں، جواب بھی کری کی پیٹ سے تکا ہوا ہانے رہالاً

مخفكر مال

بھٹی ای طرح پڑا ہا نیتا رہا۔

"كياتم مرناى جائة موت و" داؤ دغرايا\_

بهیٔ سیدها ہوکر بولا۔''میں کیا کروں۔''

''ا تنا کچھ تمجھانے کے باو جود بھی تم ہمیں دھوکا دینے کی کوشش کررہے ہو۔''

"اوه كاغذات كيليح باته يهيلا كركرابا \_ كاغذات اسے پھرواپس كرديتے گئے۔

لین ظاف تو تع بھی نے انہیں تہد کرکے جیب میں رکھ لیا۔ "كيا مطلب....!" داؤد د باز كر كمرا ابوكيا-

" بج نہیں بیٹ جاؤ کھیل ختم ہوگیا۔" بھٹی نے کہا اور اب اس کی آ واز س کر حمید اخته انجل برا کیونکه بیفریدی کی آواز تھی .....مرداور سفا کی کی جھلکیاں رکھنے والی آواز۔

وہ دونوں غیر مکی بھی کھڑے ہوگئے اور راجواپے ساتھیوں سمیت فریدی کی طرف بڑھا۔

" مشہرو" بھٹی کے روپ میں فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ راجو اور اس کے ساتھی رک

"خردار" ميدني ريوالور تكالتي موئ كهار "تم سب اين باتهداديرا شالو"

: "كيا....!" راجواس كى طرف مليث كربولا-

لین حمید کی نظر اس غیر مکی علی کی طرف تھی جس نے ربوالور تکالنے کی کوشش کی تھی۔ یے اب اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے بتھے اوروہ حمید کو گھور رہا تھا۔

''مَن نے کہا ہے کہتم سب اپنے ہاتھ او پر اٹھالو..... بیر ایوالور ہے آ واز ہے۔''

"تم كيا جائة مو" راجوان باته الله تا موابولا "فيل وى جابتا مول جومسر بهنى حاسبة بين-"

''اوه.....!'' داؤد پیرخُ کر دہاڑا۔''زیدی نے دھوکا دیا۔''

" فيل نفح بج وه خود دهوكا كها كيا\_" فريدي نے كہا۔

"تم خود کو تحفوظ نیه مجھو۔" داؤ د آ تکھیں نکال کر بولا۔" ہم چھ ہیں اور تم صرف دو۔" "ال كافكرنه كرو-" فريدى مكرايا-" شايدتم في ابھى تك جھے بيچانانبيس كى ايے آدى منامکن ہے جو کرتل فریدی کی حفاظت میں ہو۔'' "تم....تم....!" راجو بكلايا\_

بدرے کرنے کے لئے گودی والے گودام میں بڑے ہوئے ہیں۔ کیا تم بتا سکو کے کہ ان "تعب ے كمتم مجھ نبيس بجانة حالانك عام حالات ميس مرے ما بھا گنے کی کوشش کرتے ہو۔''

"كك.....كِتْل!" راجو مِكلا يأ\_

"كيا .....؟" داؤد حرت سے آئكھيں بھاڑ كرره كيا۔

پھر راجو حمید کی طرف مڑا اور حمید مسکرا کر بولا۔''اگرتم انہیں کرتل فریدی سخت<sub>ان دادُد</sub>نے سونچ دبا دیا اور دونوں غیر مککی حلق بھاڑ کر چیخے۔''نہیں نہیں۔''

مجھے کیٹن مید مجھنا بڑے گا۔''

"مرگئے۔" راجو کراہ کر دیوارے جالگا۔

"م فريدى مو-" داؤد نے كہا۔

"ال ين تهمين شبرنه مونا حاية ـ"فريدي مسكرايا\_

داؤد نے ایک ہزیانی ساقہتہ لگایا۔

آ تکھوں کی وحثیانہ چیک بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔

"إل! اے دودھ پیتے بچے۔ نہ صرف میں زندہ نکلوں گا بلکہ اینے ساتھ تہم الراسات

جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ سامنے والے سونچ بورڈ ہر ڈائٹامیٹ کا سونچ بھی ہے۔ تہا "تم بیلا اپنا اور میرا وقت برباو کررہے ہو۔ ' فریدی نے داؤد کے جڑے ہر گھونسہ رسید کی ایک خفیف ی حرکت اس پوری عمارت کے چیتھوئے اڑا دے گی اور میں اس ڈائا ہے ہوئے کہا۔وہ پھر دوسری طرف کی دیوار سے جالگا۔

مقصد سے بھی واقف ہوں۔"

"كيا مقصد ب-" داؤد نے جرائی ہوئی آ واز میں يو جھا۔

" يى كەخرورت يۈنے يران زرات كا ذخيره برباد كرديا جائے۔"

''اوه..... بابابابا۔'' داؤد نے چرقبقبر لگایا۔''تم .....تم ..... بہت ذین ہو۔ کا لوے کا برادہ دیکھ پایا ہے جے ہم بہاں اسٹاک کردہے ہیں۔"

و کا گارڈرول مل اوے کا برادہ کول جرا ہوا ہے۔" قبل اس کے کے فریدی کچھ کہتا داؤ دا چھل کرسونج بورڈ کے قریب بینج گیا۔

" فارمت كرنا " فريدى في حميد سے كهاور نداس كى انگلى ٹريگر بر دياؤ ۋالنے عى والى تھى۔

" و رہیں۔" فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔"میرے علم میں آجانے کے بعدوہ قابل استعال

اروسکا تھا۔تم سب زندہ رہو کے اور جھکڑیاں پہنو گے۔"

دفا داؤد نے عصرے یاگل موکر فریدی پر چھلانگ لگائی۔ مید پھرٹر مگر دیاتے دیاتے

لیا۔ اُس نے سوچا کہیں ہاتھ بہک نہ جائے۔

فریدی کری سے نہیں اٹھا تھا اس نے بڑی چرتی سے داؤد کو ہاتھوں پر روک کر دوسری

فریدی کا نام سنتے ہی دونوں غیر ملکیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑے نے گئی تھیں۔ اب مجینک دیا۔ ایسا کرتے وقت بڑی میز الٹ گئی اور دونوں غیر ملکی بھی چینتے ہوئے دوسری

'' کیاتم یہال سے زندہ نکل سکو گے۔'' داؤد نے فریدی کی طرف انگی اٹھا کر کا اُٹ لڑھک گئے۔میز ان پر بی گری تھی۔وہ اس کے پیچے د بے ہوئے چینچے رہے۔ داؤد پھر بی کی طرف جیٹا لیکن راجو اور اس کے دونوں ساتھی دیوار سے لگے بے حس وحرکت

ما دنی الدر تھی آئے۔ داؤد پر دیوائل می طاری ہوگئ تھی۔اس نے ایک بار پھر فریدی پر میالیکن اب وه کی آ دمیوں کی گرفت میں تھا۔

مورئ در بعد وہاں چھ ایے آ دی نظر آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں جھڑیاں السستر من الكردى اور بولات من الكردى اور بولات من الكردى اور بولات من الم

المان وعرو کیا تھا کر تمہاری ڈاڑھی پر ہاتھ ضرور پھیروں گا۔ کاش اس وقت تمہاری چی اماں ''چلو..... وہ لوہے کا برادہ ہی سہی۔'' فریدی مسکرایا۔''لیکن لوہے <sup>کے دہ گائا</sup>

كياتم مير علك كى ايك بهت بؤى دولت غير قانونى طور برايك دوسر علك كحوالے : ا نبیں کرنا چاہے تھے۔ کیا وہ ذرات .....اگر انہیں ایسٹیک ایسٹر میں ڈال دیا جائے تو ''اری

"ان کی چی، فریدی مسکرا کر بولا۔" کیول داؤد! کیا تم مجھے اتناعی احمق کی بیم" کے شفاف ذرے نکل آئیں گے یانہیں؟"

" يسيد ينظم المالك على الكالم الكالمالكين فريدي اس كي طرف دهيان رئے بغیر کہتا رہا۔" تم ان ذرات کو باہر بھیجنا جائے تھے۔ ایک غیر ملکی فرم سے اس کے لئے

'' بیالی شاندار ڈھونگ تھا۔جن دنوں میں اُن ذرات کے متعلق جھان بین کر معاہدہ تھا کر معاہدہ تھا لوہے کے گارڈرز کے ایکسپورٹ کا۔ البتہ معاہدہ اُس وقت

لوگوں کواس کاعلم ہوگیا اور انہوں نے ہماری توجہ دوسری طرف ہٹادیے کی کوشش کا سے المل سمجھا جاتا جب تک کہ تمہاری فرم کے ایک ڈائر یکٹر مسٹر بھٹی کے دستخط اس برنہ

خیر ..... پھراس کا اغواءای لئے عمل میں لایا گیا کہ پروفیسر شوخ تمہارے خلاف رہا ہوئے کیا ہے۔ اور نہ أسے یہی معلوم تھا کہ ذخیرے کہاں ہیں۔ اگر بھٹی کچ کچ اس وقت

كراد \_ .... اور ميں تمہيں بچانے كے لئے اس كيس ميں الجھ جاؤں۔ يه صرف الله تمہارے ہاتھ پرد گيا ہونا تو تم اس وقت تك اے ابنی حراست ميں رکھتے جب تک كه سارا مال یہاں نے نکل نہ جاتا۔ بھٹی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہوہ ذرات یہاں سے بھیجے کس طرح جائیں

فریدی خاموش ہوگیا۔ پھر داؤد کی طرف دیکھ کر بولا۔" یہ کاغذ جواس دقت ﷺ کے لیکن اُس نے تہیہ کرلیا تھا کہ وہ اب کس نے معاہدے پر دستخط نہیں کرنے گا اور اسے میہ

مثوره من نے عی دیا تھا۔ اس لئے تمہیں اس کے اغواء کی بھی ضرورت پیش آئی .....اورتم

فریب دی کا کیس چل جائے گا کیونکہ ہم کھو کھلے گارڈروں میں لوہ کا برادہ مجرد ہے ہے۔ تم کانی عرصے سے ایک غیر ملک کے ایجنٹ کی حیثیت سے یہاں کام کرتے رہے ہواور دراجم تو اتنا گھناؤنا ہے كمتميس كولى ماردين كودل حابتا ہے۔تم اين بچاكى بوى بر

متفرف رہے ہو۔ وہ بوڑھا بھی اے اچھی طرح سجھتا تھا....لین بدنامی کے ڈر سے اس کی زبان بندتھی۔"

داؤد نے بنس کر جواب دیا۔ "میں ایک بے حیا اور بے جگر آ دی ہوں۔ میری نظرول میں نہ تو رشتوں کا کوئی احترام ہے اور نہ بھانی کے بھندے ہی سے ڈرتا ہوں۔لبذاتم خواہ

مخواه این زبان تھکارہے ہو ..... بس اتنائی کافی ہے کہ میں ہارگیا۔" ''گروہ شیطان کی محبوبہ ہے کہاں۔''حمیدنے فریدی سے بوچھا۔

"شاب اب ان داؤد حلق ميار كر چيا-

جھی موجود ہوتیں۔"

میں سلیمہ کے اغواء والے معالمے میں الجھ کرتم لوگوں کا پیچیا چھوڑ دوں گا۔''

"كيامطلب....!" ميدفريدي كي طرف مرا-

لئے شیطان کی محبوبہ تخلیق کی گئی اور سب سے پہلے تہیں اس معالمے میں الجھایا البہ ہوجاتے بھٹی کوتمہاری اسکیموں کاعلم ہوگیا تھا لیکن وہ بجارہ بیٹیس جانیا تھا کہ اُن ذرات کی

عاتے تھے کہ ان ذرات کو ہاہر جیجے میں کامیاب ہوجا کیں۔"

میں موجود ہیں انہیں اپنے تابوت میں آخری کیل سمجھو۔''

"م ہارے خلاف کچھ بھی ٹابت نہیں کرسکو گے۔" داؤد غرایا۔" زیادہ سے اللہ داؤد مسیقہاری جرائم تو بہت ہی سنگین ہیں۔ اس دوران میں تمہاری اصلیت بھی خلاہر ہوگئ

رے اے چیخ نہیں دیا کیونکہ دوسرے ہی لیج میں اس کا ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ مرنے اے چیخ "باغم روڈ کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں ..... بنگلے نمبر تیرہ" فریدی نے جواب دیا " اس نے کہا۔ "م شور مچانے جاری ہو میری جان۔ اپنے شیطان کونہیں کچھ در بعدقید یوں کا جلوس اس عمارت سے نکلا۔ فریدی اور حمید بیچھے تھے۔

" خدارا اب ایک بات اور بتا دیجئے " حمید نے کہا۔ " وہ ارجن بور کے قلیٹ والی

بندر کی آواز کچھ بھرائی ہوئی کی تھی۔ کون تھی اور وہ آ دمی کون تھا۔''

"بنو وهاس كالم تحد جملك كراتحلانى-"تم في مجمعة دراديا داؤد-" ''بلیک فورس کے دورکن۔''

"كون داؤر! كيا يتى عورت توعز رائيل كے سامنے كى پينمبر كانام نبير لے كتى۔ ال "اوه..... تو كيا أس بليك فورس ميس غير مكى بهمل بين

"نیقینا ہیں.....لین ان کا تعلق ان دوست ممالک سے ہے جس کے اور الرجم کا جاؤں گا۔ دیکھومیری دم پرستارہ چک رہا ہے۔"

شیطان نے اپنی دم اٹھا کر اُسے وہ بلب دکھایا جواس کے سرے پر روثن تھا ....سلیمہ مفادات مختلف نبيس بين-"

"به اریدیم اپنے یہاں کیے آٹپکا۔"

" ہاری زمین کے سینے میں کیانہیں ہے مرہم مفلس ہیں ..... کابل ہیں ..... ہمیں اللہ سے شریر ہو گئے ہو۔ "وواس کی کمر پردھپ رسید کرتی ہوئی بولی محر پھر شجیدگ سے

بنانی آتی ہیں۔ ہم تقریریں کر کتے ہیں ایک دوسرے پر اپنی ذہنی برتری کا رعب ڈال یکہا۔" کیاتم کچھ بیار ہوتے ہاری آواز اتن مجرائی ہوئی ہے کہ پیجاننا مشکل ہے۔"

ہیں۔ایک دوسرے کی جزیں کانے کے لئے اپی بہترین دہنی صلاحتیں ضائع کر سکتے ہیں۔ "میں آج کل شوپنہار پر ریسرج کردہا ہوں۔ای لئے روتے روتے گلا پڑ گیا ہے۔تم "

ال كافكرندكرو\_ مين اس وقت اس لئے آيا موب كتمبين جنم كى سيركرادون -كياتم في برنارد کین ہم سے تغیری کام نہیں ہو سکتے ۔''

شاه كا دُرامه من ايندُ سير مين پرُ ها ہے۔'

" يه آج تم كيسى بهكى بهكى با تنس كرر به بو دُيرٌ ..... بي نفرت انگيز خول اپنے چېرے سے

"أ دى شيطان بن سكما بي كين شيطان بهي آ دى نبيس بن سكمار"

" داؤر....!" و ه اس کا ہاتھ پکڑ کربچوں کی طرح ٹھنگی۔ " چُروبی نام ..... می*ن صرف شیطان ہول ..... جواپی چ*جی .....!"

''شُسُ آبِ ....تم گرھے بن کی ہاتیں کیوں کررہے ہو۔''وہ جھنے ہوئے انداز میں بولی۔ '' گرمول میں آ دمیت نہیں ہوتی ای لئے مجھے گدھے پیند ہیں۔''

"كياتم نشي ميل بوداؤد\_"

سليمه ب خبر سوري تھي - كمرے ميں ماهم روشن والا نيلا بلب روش تھا۔ وفعنا ايكمر

کھلی اور اس میں کی بہت بڑے بندر کا چہرہ دکھائی دیا۔دوسرے ہی کمج میں وہ چھف ا کرے میں تھالیکن اس کے جسم پر ایک نہایت نفیس قسم کا سیاہ سوٹ تھا اور چیچے کمی <sup>کا دہا گ</sup>

شيطان اورمحبوبه

ری تھی جس کے سرے پر ایک نھا سا بلب روثن تھا۔ اس کا چہرہ بندروں کا سا تھا۔ عمر مجا ہاتھ پیرآ دمیوں کے سے تھے۔اس نے ہولے ہولے سلیم کا گال تھیتھایا۔وہ جاگ ب<sup>ولا</sup>

" فیس شاکدتم فشے میں ہو۔" شیطان نے اپنے چیرے سے بندر کا خول ال

ہوا بولا۔" تم جیسی عورت آج تک میری نظروں سے نہیں گذری۔ مرکھیل ختم ہو چکا ،

" پھر ....و الماري كھول كراسكا في كي يوتل تكالو-"اس في پھر انكرائي لى-"إلى

وغیرهاس وقت حوالات میں ہیں اور إرى ذيم كا ذخيره مارے قبضے ميں ہے۔ "

فائدہ بی اٹھانے کے لئے آیا ہوں۔"

ہوئے کہا۔" میں تمہارے لئے جڑاؤ کٹکن لایا ہول۔"

"تم نداق كررب مو ..... دُيرً ـ "وه الحلائي \_

«نہیں ....!" وہ پھرخوفز دہ نظر آنے لگی۔

سرف گیارہ بج ہیں۔سرکیس جگھاری ہیں اور ....!"

" كوش كه عالم دوباره نيست-"

ہوئے کہا۔

"كيين!"و واسكا باته يكزنے كى كوشش كرتى بوئى بولى-"اس طرح بعزت نه كرو-" دوورسيم تواك دليرعورت موتم جوائي بندلي مين اين على باتھوں سے بوري سوكي سلیہ کے حلق سے ایک تھٹی تھٹی می چنے نکلی اور وہ مسہری پر گر کر ہاہنے لگی۔ کیٹ<sub>ی اڑ ہو</sub>ے رلتی ہو۔ ہوسکتا ہے عدالت تہمیں بُری بھی کردے مگر میں تو اس وقت تہمیں ایک آ وار ہ

کھاجانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اس نے بلٹ سے دم الگ کی اور اسے ایک طرح کھنچا ہوا لے جاؤں گا۔"

· ركيين ....! "ال كي آنكهول سي آنو بهه طي-

"شریف عورتوں کے آنسوؤل پر میں اپنا گلا بھی گھونٹ سکتا ہوں۔تم شاید جھے کوئی وہ اپنی حالت پر قابو یا چکی تھی۔مسمری پر لیٹے بی لیٹے اس نے انگرائی اوارا عاش آری جھتی تھیں ای لئے مجھے متوجہ کرنے کے لئے وہ ڈرامہ اسٹیج کیا تھا۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔

"دنہیں! میں بالکل برحونہیں ہوں۔" حمید نے بھی مسكرا كر جواب دیا۔"مں اللہ ہوں ....عیاش نہیں۔"

تمید نے اس کے جھکڑیاں لگادیں.....اور وہ بھوٹ بھوٹ کرروتی رہی۔

" بہلے میرا ایک جقیر تحذ قبول کرلو ڈارلنگ " حمید نے پتلون کی جیب میں اُنا

اور پھر دوسرے عی لمح میں اس کی جیب سے چھڑ یوں کا جوڑا نکل بڑا۔

"فاموثی سے اسے پین لو۔" حمید نے تحکمانہ لیج میں کہا۔" اپنے ہاتھ آ گے بڑھا

''یقینا میں تمہارے جھڑیاں لگا کریہاں سے بیدل کوتوالی تک لے جاؤ<sup>ل</sup>اگ

"بیں ....فداکے لئے ہیں۔"

''شیطان کی محبوبہ کو خدا ہے کیا سرو کار۔ شایرتم نشے میں ہو۔''

### جاسوس دنیانمبر 65

#### حرف إوّل

ایک برا آرشت ایک عظیم فنکار یا مفکر اینے دور کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، تر جمان بھی ہوتا ہے اور خالق بھی۔ ابن صفی نے اپ مخصوص انداز تحریر سے اردو میں ایک سے دور کی تخلیق کی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اُن کی ہمیشہ سے ریجی خصوصیت رای ہے کہ موجودہ سائل کی بنیاد پر انہوں نے سیر حاصل روشی والی ہے۔ کسی خنک ریاضی دال کی طرح مسلے گنوا کر یا کسی نقار کی کا طرح جیخ جیخ کر انہوں نے کسی مسئلہ کونہیں چھوا بلکہ ایک سے حسن کار کی طرح انہیں خوبصورت اور ڈھنگ سے اپنا نظر فی کرنے کا سلقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے جہال نفیاتی تلتے مامنے رکھے، تجویے کئے اور تحلیل نفسی کے گر بتائے وہاں انہوں نے امن پرمغربی ممالک کی ریشہ دوانیوں،سازشوں اور تباہ كن ايجادات برجمي اين خيالات بيش كركر ربنمائي كاحق اداكيا! موجودہ دور کا سب سے زیادہ بھیانک مسئلہ وہ تجربے ہیں

# انو کھے رقاص

(مكمل ناول)

جنہوں نے انسانی زندگی میں زہر مجردیا ہے۔ مشرق کے ہر گوشے سے نت نئ بیاریوں کی خبریں بیاروں کی تعداد مرنے والوں کی تعصیل ان ایٹی اور ہائیڈروجنی تجربوں کا بقیجہ ہے۔ آئ ساری انسانیت کراہ اٹھی ہے۔ شرافت، امن اور زندگی و اخلاق کے علمبردار ممالک ان تجربوں کے خلاف آ واز اٹھار ہے ہیں۔ این صفی کو بھی ایک فن کار کی حیثیت ہے ہے حق بہنچتا ہے کہ وہ ان تجربوں کے خلاف آ واز بلند کریں۔ یہ آ واز ''انو کھے رقاص'' کے ابتدائی صفیات میں اُنجری ہے۔ اس میں اتن گہرائی اتن شدت اور انتا نوکیلا بن ہے کہ آ ب اسے بھول نہیں سکتے۔ اُن کا یہ بیمبرانہ جملہ:

"جب ایک آدی پاگل ہوجاتا ہے تو اُسے یاگل خانے میں کیوں بند کردیتے ہیں ادر جب پوری

قوم پاگل ہوجاتی ہے تو طاقتور کیوں کہلانے لگتی ہے۔' فاشتی تکنیک اور مغرب کے استبدادی نظام پر اس سے بہتر

طزمکن نہیں ہے۔اس طرح کے جملے''انو کھے رقاص'' میں بہت جگہوں پر آ پکوملیں گے۔ان میں''روح عصر'' (Zeitgeist) کے جا گئی ہے اس میں کے ان اور معال کے این صفی صف

کی جلوہ گری ہے اور اسے دیکھ کریہ ماننا پڑتا ہے کہ ابن صفی صرف ناول نگار ہی نہیں بلکہ ایک عظیم مفکر بھی ہیں۔
کہانی کے اعتبار سے اس ناول کو حمید کا ہی کارنامہ کہنا

مناسب ہوگا۔ اس کی دلچیں، اس کے قیقیے اور آخر میں اس کا چونکا دہنے والا اختیام ای انو کھے انداز کا ہے جس کیلئے ابن صفی مشہور ہیں۔

يبكشر

لڑ کی کا حمایتی

دگ باہرنگل سکیں۔ شامیں اچھی گذر تیں اور را تیں حسب معمول ولی ہی ہوتیں جن کے رام گڈھ کے لئے بالکل نی چیز رام گڈھ کے لئے بالکل نی چیز

- دہاں کے باشدوں کا کہنا تھا کہ ان کے ہوش میں اتن تخت گری نہیں پڑی۔
بہرحال میدانوں سے آئے ہوئے لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر پورا بیزن ای طرح گذرا
التھ فاسے احمق کہلائیں گے۔ کیونکہ گری ہی سے بھاگ کرانہوں نے رام گڈھ کی
سبہاڑیوں میں پناہ لی تھی۔

دہ ایٹم ادر ہائیڈروجن بموں کا تجربہ کرنے والوں کو گالیاں دیتے، جن کی وجہ ہے ساری میں فیرمتو تع مومی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں، زہر بلی ہوائیں چلنے لگی تھیں اور ایسی لما ہونے لگی تھیں جن کے پانی سے جسم پر آبلے پڑجاتے تھے۔ طرح طرح کی وبائی

"میں نے بہی پروگرام بنایا ہے کہ ہم دونوں ساتھ عی مریں گے۔" دین اس طرح میں مرجمی نہیں سکوں گا۔ اگر آپ نے ملک الموت کوزندگی پر لیکچر بلانا

"مْ كَسَكُو يَهِال سے-" فريدي باتھ اٹھا كر بولا-" ميں في تهمين روكانبين ب- مرتم

" کواس مت کرو۔ گلاب کی بات نہیں ہے۔ کل ایک آ دمی تمہیں کینہ توز نظروں سے

ِ " نہیں ....! " فریدی نے خنگ لیج میں کہا۔ "میں اسے پیند نہیں کرتا کہتم عورتوں کے

"اربس رہے دیجے ' حمید نے بھی ناخوشگوار لیج میں کہااور کرے سے باہر نکل آیا۔ مورج اب غروب مو چکا تھا اور افق میں کئی رنگول کے لہرئے نظر آنے لگے تھے۔ان

ممد کرے سے نکل کر سیدھا اس باغ کی طرف ہولیا تھا جہاں شام کی تفریحات کے

ال كامود فريدى كے الجينے كے باوجود بھى خراب نہيں ہوا تھا اور پھريكوئى نئ بات بھى میل کی فریدی ہروقت ہی لؤ کیوں کے متعلق أے بور کرتا رہتا تھا اور اب تو بیر حال ہوگیا تھا

لراگر کوئی دن خالی جانے والانظر آتا تو حمید خود ہی ایسے تذکرے چھیڑ دیتا کہ لڑکیوں کی بات

بلدنمبر 20 بلدنمبر 20 بیری طاقتوں کے نام کوروتے جو تحض ایٹمی تجربات سے ایک خطا کر کہا۔ بیاریاں چھیلتی تھیں۔ وہ بری طاقتوں کے نام کوروتے جو تحض ایٹمی تجربات سے ایک خطا کر کہا۔ مرعوب کرنے کی کوشش کررہی تعییں لیکن بھگتنا انہیں بھی پڑرہا تھا جو'' طاقت' یا''ہاؤ ہے بھی سرو کارنہیں رکھنا جائے تھے۔

رام گذه کا نجلا طبقه تو گویا به موت مرر ما تفار أس کی روزی کا ذر بیرودام ای دع کردیا تو میں بور بوکر دوبارہ زندہ بوجاؤں گا۔'' ہوتے تھے جو بیزن میں باہر سے آتے تھ لیکن ایسے موسم میں تفری کی کے رہے

تفریح بند اور رام گڈھ کے قلیوں کی آمدنی بند - سیزن بی میں جو پچھ کماتے وی ران کاری نے بیں ملو گے، جواینے جوڑے میں گلاب لگاتی ہے۔'' ایام میں بھی ان کے کام آ مالیکن اب وہ موج رہے تھے کہ اگر سارا سیزن ایسای ا ''اگروہ جوڑے میں گلاب لگانا چھوڑ دے تو۔''

سردیاں ندد کی سکیس گے۔ رہ اسے خدا کا غضب اور اپنے گنا ہوں کا ثمرہ تصور کرنے إ

اور ہائیڈروجن بمول کے نی مات ان کی مجھ سے باہر تھے۔وہ مینیس مجھ سکتے تھے رو کھر ہاتا جب وہ تمہاری میز برآ کی تھی۔"

آ دمی پاگل ہوجاتا ہے تو اسے پاگل خانے میں کیوں بند کردیا جاتا ہے اور جب کل 👚 "ادہ....تو میں ایک آ دمی کے ڈرسے اس لڑکی سے ملتا چھوڑ دوں گا۔" ہوجاتی ہے تو'' طاقتور'' کیوں کہلانے لگتی ہے۔

> رام گذھ کے قلی پنہیں سوچ سکتے تھے لیکن کیپٹن حمید بہی سوچ رہا تھا۔ کیوندالئے لفنگول کی طرح جھڑا کرتے پھرو۔'' بہانہ کرے وہ فریدی کو یہاں تک دھیل لایا تھا اور اب فریدی اس کامضحکداڑارہا قا۔

"جو کھ مہارے مقدر میں ہے۔" وواس سے کبدر ہا تھا۔" کہیں بھی جاؤلواا گاتم نے خواہ مخواہ میری چھٹیاں برباد کرائیں۔ میں نے چھٹی صرف ای لئے کافھائدنوں کا قیام یہاں کے سب سے بڑے ہوٹل پیراڈ ائز میں تھا۔ كرول گا\_ بہت دنول سے مطالعہ كے لئے وقت نہيں نكال سكا تھا۔''

"ا حِها آبِ مطالعه كِيجِيِّ ، مِن منه كالا كرتا ہوں-" حميد المِّمَا ہو ابولا-" بينجي الْكُنْ مِن لَكُا كَي عِلْ تَحْيس

ہے کہ ہروقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہو۔"

"زندگی دراصل یمی ہے حمید صاحب" فریدی نے کہا اور ہاتھ میں دلیا اللہ کے اوراق الٹنے لگا۔لیکن وہ کتاب کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کھڑگ<sup>ا ؟</sup> دور ورانے میں بھٹک رہی تھی۔

"میں کب کہتا ہوں کہ آپ زندہ نہ رہئے۔ گر کم از کم جھے تو مرنے دیجیا

اِنَّا کے کنارے کھڑے ہوکراس نے دو جار گہری سانسیں لیں اور إدهر أدهر د مکھنے لگا۔

رقص کے میدان کے چاروں طرف لا تعداد میزین نظر آ رہی تھیں۔ یہاں عمو ما کھے گائی وہ آئے رقص گاہ میں تلاش کرتا رہا۔ لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ آخر تھک ہار کراپی میز پر ہوا کرتے تھے۔ رقص گاہ کا فرش پختہ اور بہت چکنا تھا۔ اس کے چاروں طرف پڑئی ہا۔ بیٹیا۔ درختوں کی شاخوں سے الجھے ہوئے رنگار مگ برقی قبقے روثن ہو چکے تھے اور لاؤڈ سپیکر

ے باغات ترتیب دیے گئے تھے جن کے سلط دور تک تھیلے ہوئے تھے۔ انہیں بافا<sub>نہ مقا</sub>ی دینکاراداروں کے اشتہارات نشر کئے جارہ ہے۔ دوسری تفرق گاہیں بھی تھیں۔ نہانے کے لئے پختہ تالاب، ٹینس کورٹس اور ان کے طارا میں جدنے پائپ میں تمبا کو بحری اور اُسے سلگانے ہی جارہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پرنشر کئے بیرون خانہ تفریحات کی جگہیں۔ عانے دالے ایک اعلان نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔

رقص گاہ میں جمید کی میز متنقل طور پر ' دخصوص' تھی۔ لیکن وہ سیدھاائی میز کی اللہ معلیٰ کہدرہا تھا۔ '' میں این طرز کے انو کھے رقاص کی پارٹی' معلیٰ کہدرہا تھا۔ '' میں اپ طرز کے انو کھے رقاص کیا۔ اُسے حقیقا اس لڑکی کی تلاش تھی جس کے متعلق ابھی فریدی سے جیڑ پ ہو گا ۔ جیرت انگیز اور ہوش اڑا دینے والے۔ کل سے آپ ان کے پروگرام پیراڈائیز میں اس ہوٹل میں قیام کرتے ہی اُس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی بالکل میں جی میں گے۔ ہمارادعویٰ ہے کہ ایسے جیرت انگیز کمالات آپ نے آج تک ندد کھے ہوں گے۔ پر ایک رات جمیداس سے رقص کے لئے درخواست کر میٹھا تھا اور پھر ان میں جان پا میل انظار کیجئے۔''

تمید نے پائپ ساگایا اور فصا میں دھوئیں کے لہر ئے بھیرتا ہوا کری کی پشت سے ٹک یا۔ اس وقت موسم کافی خوشگوار ہوگیا تھا۔ دن کی تیش سے بیخے کے لئے کمروں میں بند ہوکر فیض والوں کے زد کیے اس وقت تاروں بھرا آسان بردی کشش رکھتا تھا اور وہ خود کو جنت ہی لی محمول کرد ہے تھے۔

میدنے کچھ دیر بعد پائپ کی را کھ جھاڑ کر آئس کریم کا آرڈر دیا۔ای وقت مائیکروٹون فاش میدنے کچھ دیر بعد پائپ کی را کھ جھاڑ کر آئس کریم کا آرڈر دیا۔ای وقت مائیکروٹون فاش ارتحاش پیدا کرنے لگا۔معلن کہدرہا تھا ''مردہ رقاصوں کی ٹیم آپ کو حیرت زدہ کرے گا۔اتنا تیز ایکشن آپ نے بھی ند دیکھا ہوگا۔۔۔۔ یا در کھئے۔۔۔ مردہ رقاص۔۔۔۔ جو میل این جگہوں سے بل بھی نہیں سکتے۔ رقص کی حالت میں آندھیوں اور طوفانوں کے در بھی ردینے کا دو کئی رکھتے ہیں۔ایک بار پھر سننے۔۔۔۔ مردہ رقاص۔۔۔۔!''

اُسے تعمیٰا قتم کی اشتہار بازی سے بوی نفرت تھی اور وہ اسے کم از کم پیراڈ اکز کے شایان شان میں مجھاتھ

اس ہوٹل میں قیام کرتے ہی اُس لڑی ہے ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی بالکل میں ہوٹل میں قیام کرتے ہی اُس لڑی ہے ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی بالکل میں جان پہر ایک رات جمید اس ہو قص کے لئے درخواست کر بیٹھا تھا اور پھر ان میں جان پہر تھی۔ یہ بعد میں وہ جمید کوغیر معمولی طور پر دلچسپ اور دلکش معلوم ہوئی کا نام زوبیا تھا۔ دلی ہی تھی۔ گرحمید نے اس کی قومیت کے بارے یہ استفسار نہر اس کا نام زوبیا تھا۔ دلی ہی تھی۔ گرحمید نے اس کی قومیت کے بارے یہ استفسار نہر اس کا خیال تھا کہ عورت بجائے خود ایک قوم ہے، مردوں کی طرح اُسے رنگ و نسل کے سے میشر کیا جاسکتا۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ لیکن وہ نظریتے پر بحث کرنے سے ہیشہ کیا جاسکتا۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ لیکن وہ نظریتے پر بحث کرنے سے ہیشہ کیا

تھا۔ بہر حال اس نے زوبیا ہے اس کے فدیب یا قومیت کے بارے میں پھیٹیں ہو چ وہ یہاں تنہا ہی مقیم تھی اور اس نے حمید کو اس کے علاوہ اور پھیٹییں بتایا تھا کہ ا زوبیا ہے اور وہ بیزن گزار نے کے لئے یہاں آئی ہے اور نہ اس نے بتایا کہ وہ کہال تھی اور نہ یہی بتایا کہ وہ خود مختارتھی یا والدین کی پابند عمر بمشکل ہیں سال ہوگی اور جید تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔

اس سے حماقتیں بھی سرزد ہوتی تھیں .....دلیپ حماقتیں اور اُن میں اُٹی ہُرُ مُن کے حمید انہیں تفع سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ ویسے عام طور پر اس کی حرکات وسکنات خطا ہر ہوتا۔ صورت وشکل غیر معمولی نہیں تھی۔ بس وہ جوان تھی .....ا اور لڑکی .....ا میک کر گھنٹوں گفتگو کرنے پر بھی حمیدا کتابٹ محسون نہیں کرتا تھا۔ یہی سب سے بردی خوالی تھا۔ یہی سب سے بردی خوالی تھا۔ یہی سب سے بردی خوالی تھا۔

کچھ دریر بعد آئس کریم آگئی اور ٹھیک ای وقت اس کی نظر زوبیا پر بڑی <sub>ووٹ</sub>

کے قریب بی سے گذر کر گئ تھی۔ حمید نے سوچامکن ہے اس نے اسے دیکھا بی نہ ہور

وه بیشا آئس کریم کھا تا رہا۔

ر معانی سیجے گا۔ جمعے غلط جبی ہوئی ہے۔''اس نے کہااور ایر ایوں پر گھوم گیا۔ غصرے مارے اس کا حال پُر اہو رہا تھا۔ وہ پھر اپنی میز پر آبیشااور پچھا ایے انداز میں غصرے اور میں کارتوس پڑھا رہا ہو۔ زوبیا اب بھی وہیں کھڑی تھی لیکن اب پائپ بھرنے لگا جیسے ریوالور میں کارتوس پڑھا رہا ہو۔ زوبیا اب بھی وہیں کھڑی تھی لیکن اب

زوبیا نارنی ساری میں بہت نیج رہی تھی۔ حمید نے اسے یوں علی بے مقد الرائم ہی ہی اس کی نظر حمید کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی لیکن ای طرح جیسے اُسے بھی اس پر غصہ

چکراتے دیکھا۔ شاید اے کی کی خلاش بھی نہیں ہو کتی تھی کیونکہ اس نے جمید کو یکی تلافہ کیا ہو۔

ال كے علاوہ يہاں اور كى سے اس كى جان يجيان نہيں ہے۔ اوا كى الك بح شحم آدمي آرميد كے سامنے كھڑا ہوگيا۔

حید نے سوچا کہ وہ آئس کریم ختم کر کے بی اٹھے گا۔ ایک باراس نے یہ جی کر اسے سی نظروں سے دیکھا۔

کہ زوبیا اے دکیے بھی ہے۔ پھر کیا وہ اے نظر انداز کرری تھی؟ یہ بھی اس کی دانر ، 'کیا وہ کوئی لادارٹ لڑکی ہے۔''آنے والے نے کہا اور اس کی سرگوٹی کسی سانپ کی

ناممکن بی تھا۔ وہ تو ہمیشہ خود بی لہک کراس کی طرف اُتی تھی۔

حید نے آئس کر پیم ختم کی اور اٹھ گیا۔ زوبیا اب بھی پیٹھی نہیں تھی بلکہ ایک گوٹے ٹما ""کیا مطلب !" حمید بھی کسی غصیلے بھیڑ یے کی طرح غرایا۔ "ان لوگوں کود کیے رہی تھی ، جو کاغذ کے بڑے غبارے کواڑا نے کیلئے آئمیس آگ لگارے نا "اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو۔ بیس کئی دن سے تہمیں دکھے رہا ہوں۔"

حمداس كقريب بيني كركمزا بوكيا ليكن زوبياس كى طرف متوجة تك نه بوئي مد في محسوس كيا كدوه فشر عب -اس في باته بلا كركها-

حميد تمجها شايد سه بھی کمی قتم کاغمزہ ہوگا۔ليكن جب وہ بالكل بی بے تعلقی ظاہر کرانا " " جادًا پی راہ لو ...... ميرا د ماغ نه خراب كرو-" ميد نے اسے اپی طرف متوجد كيا۔

''جی ....!''وہ اس طرح چونگی جیسے اُسے وہاں اس کی موجودگی کاعلم عی ندر اہم۔ محمد نے پھر اُسے گھور کر دیکھا۔ وہ ایک کافی مضبوط آ دمی معلوم ہوتا تھا۔ قد حمید کے قد

"کیابات ہے؟" مید نے پوچھا۔ سے بی کھ نظا ہوا تھا اور کلائیوں کی ہڈیاں بہت چوڑی تھیں۔ بیٹانی پر کئی جگہ چوٹ کے ا ت ، ریٹ مید ہے نٹان تھ

"جی....!"اباس کے لیج میں چیرت تھی۔وہ چند کمجے حمید کو پھٹی بھٹی آ تھی <sup>نٹان تھ</sup>ے۔ "تم کن کہت

دیکھتی ری اور پھر بولی۔"معاف کیجئے گا۔ میں نے آپ کو پہچاپانہیں۔" میں گئیسے کا کیول بکوال کررہے ہو۔"حمید پائپ پھینک کر کھڑا ہو گیا۔

حید کوہنی آگئ اور اس نے کہا۔''بڑی اچھی ایکنگ کرلیتی ہیں آپ ۔۔۔۔!'' کالٹاہاتھ آسیم کیجوے میرا مقابلہ کرو گے۔'' اُس نے تمسخر آمیز انداز میں کہا ہی تھا کہ تمید ''آپ ضرورت سے زیادہ برتمیز معلوم ہوتے ہیں۔'' زوبیا نے آٹھیں نگالے' کالٹاہاتھ آس کے منہ پر پڑا اور وہ لؤ کھڑا تا ہوا دو تین قدم چیچے ہٹ گیا۔

ا پ صرورت سے زیادہ بد بیر علوم ہوئے ہیں۔ روبیا ہے ا میں اس کا جوالی حملہ پردا شدید تھا میداور بات ہے کہ اُسے میز پر ڈھیر ہوجانا پڑا۔ کیونکہ اس کہا۔" ہماری کب کی جان پہچان ہے۔"

ال لیج پر حمد یج ی شرمنده ہوگیا۔ اس لیج پر حمد یج ی شرمنده ہوگیا۔

پر کرسیدها کیا اور اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے عی تھوڑی پرایک مکا بر دیا۔ وہ اُس کہن ہے خون رس رہاتھا۔ دنہم تو پیس کو ضرور اطلاع دیں گے۔ 'ایک آدی نے آگے بڑھ کر کہا۔ دنہم تو پیس کو ضرور اطلاع دیں گے۔' موقع نہیں دینا جا ہتا تھا۔

"لین میں اے تعلیم نہیں کروں گا کہ برس میری جیب سے نکالا گیا تھا۔" عارون طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ حمید نے سوعا کداب بات بڑھ جائے گیا

"آپِ عِب آدل الله"، كم فريدى كے عمّاب سے بيخ كا انظام تو كري ليما جائے۔لوگوں كے قريب بينخ ر

"إلى ش عجب آ دى مول- يراو كرم مجهة تها چهور ديجي ایک بار پھروہ اس سے لیٹ پڑا۔اور پھر انہیں دوسروں بی نے الگ کیا۔

ابان لوگوں نے حمید کو گھیر لیا اور دراز قد آدی کی طرف ان کی توجہ بٹ گئے۔ حمید نے " بیگرہ کٹ ہے۔" حمید نے دوبارہ اس پر جملہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا۔ مواینی مصیب آئی لیکن اس کے اوسان خطانہیں ہوئے وہ ترکی برتر کی انہیں جواب دیتا ''حجوٹے ..... دغا باز ..... خاموش رہو۔''

"اس نے میری جیب سے برس نکالا ہے۔" حمید نے للکار کر کہا۔" وہ اس کی اور پھر جب ان لوگوں کوگر ہ کٹ کا دھیان آیا تو اُس کی طرف مڑے۔ گر ....اب وه کہال تھا؟ اس موقع کومناسب بچھ کروہ پہلے ہی کھسک گیا تھا۔لوگ اس موجود ہے۔''

لوگوں نے دراز قد آ دی کے گرد گھیرا وال دیا اور دونوں میں تکرار ہوتی رہی پرزبردادزیادہ بڑے اور سارا نزلد حمید برگرنے لگا۔

مروومیدکی تاویات سے مطمئن موتے مول یا شہوئے مول کین انہیں اسکے باس سے دوسروں کو خاطب کر کے کہا۔ "آ پاوگ اس کی تلاثی کیول نہیں لیتے۔میرے برا اللہ مٹ ی جانا پڑا۔ وہ حمید کوانکی قانون شکنی پر مُرا بھلا کہتے ہوئے اپنی اپنی میزوں پر چلے گئے۔

تصویر اور تین سو چھتر روپے تھے۔'' ددیا قریب بی کھڑی حمید کو گھور رہی تھی لیکن اس سے نظر طبتے بی حمید نے دوسری طرف دراز قد آدی نے جھلا کر جامہ الاتی کے لئے اینے دونوں ہاتھ اور اٹھا دیا

آ دی اس کی جیسیں شولنے لگا۔ پھر بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ اس کی جیب نے حمید کا پرین انٹر پھر لیا۔ اس کے سکڑے ہوئے ہونے چیخ چیخ کر اعلان کررہے تھے کہ وہ زوبیا کی شکل بھی موجاتا فریدی کے عماب سے دیجنے کا صرف یہی ایک طریقداس کی سمجھ میں آیا تھا۔

چھدر بعدوہ وہاں سے ہٹ گئی۔ مرحمید فریدی کونیس دیکھ سکا تھا۔ وہ ذرا کچھ ہٹ کر یں سے بچ مچ تین سو چھتر ہی فکے اور اس میں حمید کا ایک فوٹو بھی موجود تفا۔ '' پولیس کے حوالے کرو۔۔۔۔ پولیس کے حوالے کرو۔ جاروں طرف سے آوازیں آگی بیچے موجود تھا۔ جب حمید کے پاس سے بھیڑ ہٹ گی تو اس نے آ ہتہ سے اُسے آواز " نہیں بس اتنا عی کافی ہے۔" حمید بولا۔"میرے پاس اتنا وقت نہیں ؟ الکے مید چونک کرمڑالیکن فریدی وہیں کھڑا رہا۔

میداٹھ کراس کے پاس آیا۔ عدالتوں میں حاضری دیتا پھروں۔آپلوگ براو کرم اسے جانے دیجئے۔''

"كياقسرتا الله عندي في المستديدي الماسة دراز قد آ دی خاموش کھڑا متحیرانه انداز میں بلکیس جھیکا تا رہا تھا۔ بالکل ا<sup>یسامط</sup>اً ' پر جہاں ....نہ جانے کون لفنگا تھا اور اس نے جاہا تھا کہ میری جیب پر ہاتھ صاف تهاجيےوه پاڳل كردين والى الجينوں ميں كرفار موكيا مو

حمید اپنا پرس سنجال کر بیچھے ہٹ آیا۔ دراز قد آ دمی کے چیرے پر کی خراثی<sup>ں آ</sup>

" إلى ..... أن يسيم في مجمى تبهادا بين اس كى جيب سے برآ مر ہوتے وي

سمبھی بھی اُس کے ذہن میں اس آ دمی کی نفرت انگیز تصویر بھی ابھرتی جس سے زوبیا سمبھی بھڑا ہو گیا تھا۔ گر ان دنوں وہ اس سے کیوں نہیں الجھاتھا جب وہ اور زوبیا گھنٹوں سمبعے پر جھڑا ہو گیا تھا۔ گر آ یا کرتے تھے۔ وہ صرف انہیں کینہ تو زنظروں سے ویکھنے ہی پر کی تفریح گاہوں میں نظر آ یا کرتے تھے۔ وہ صرف انہیں کینہ تو زنظروں سے ویکھنے ہی پر

ے پہر ایک گاہوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ وہ صرف آئیں کینہ تو زنظروں سے دیلھنے ہی پر الفراح گاہوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ وہ صرف آئیں کینہ تو زنظروں سے دیلھنے ہی پر الفا کرتا تھا اور آج نج زوبیا نے اُسے پہلے نے ہی سے انکار کردیا تو وہ اس طرح السال اور دونوں ایک دوسرے سے کمی تم کا تعلق رکھتے تھے؟

ں الفارنا میں مدونوں ایک دوسرے سے کسی تسم کا تعلق رکھتے تھے؟

رایا۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے سے کسی تسم کا تعلق رکھتے تھے؟

کسی نہ کسی طرح اُسے نیند آگئی اور رات بھر گرہ کٹ اس کی جیسیں صاف کرتے رہے۔

وہ رات بھر اسی واقعہ کے متعلق خواب دیکھا رہا۔ پہتنہیں لاشتور کی کون می گرہ اس واقعے

وہ رات بھر اسی واقعہ کے متعلق خواب دیکھا رہا۔ پہتنہیں لاشتور کی کون می گرہ اس واقعے

وہ رات برا اور دست کے متاثر ہوئی تھی۔ متاثر ہوئی تھی۔ دوسری منح تالاب میں نہاتے وقت وہ آ دمی پھر نظر آیا لیکن حمید کواسے پیچانے میں بڑی داری بیش آئی۔ اُس نے اپنی تھنی اور چڑھی ہوئی موٹچمیں صاف کردی تھیں۔ حمید نے سوچا

راری پین آئی۔ اس لے آپی کی اور بر کی ہوں کو پیل طبات کروں میں۔ بیدے دیا ان ہے ان لوگوں کی نظروں سے بیخ کے لئے اس سخت ایسا کیا ہو چینوں نے بیجیلی رات ایک گروکٹ کے روپ میں دیکھا تھا۔ حمید بظاہر اُسے نظر اعداز کر کے تالاب میں تیرتا رہا۔ لیکن حقیقتا اس کی طرف سے عافل

بٹل تفاروہ آ دی بھی عنسل کررہا تھا کئی باروہ تیرتا ہوا حمید کے قریب سے بھی گذرالیکن وہ خود می تمید سے بے تعلق سانظر آ رہا تھا۔ کچھڑکیاں تالاب میں ڈائیو کررہی تھیں چونکہ جمید کواب کمی نئی دوست کی تلاش تھی اس

کے ال نے سوچا کہ اُسے بھی ڈائیونگ میں حصہ لینا چاہئے۔ لڑکیوں کے علاوہ کچھ مرد بھی ڈائیوکردہ ہے۔ میر نے دیکھا کہ ڈائیوکرنے والوں میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جو چھلانگ لگا کرفضا میں

طلبازیاں کھا تا ہواغوطے لگا سکے۔ وہ سٹرھیوں کے قریب آیا کچھ دیر تک گھاس پر بیٹھا رہا۔ پھر اوپر چڑھنے لگا۔لوگوں کی نظری اس طرف اٹھ گئیں کیونکہ ڈائیو کرنے والوں میں ایک نئے آ دمی کا اضافہ ہو رہا تھا۔ حمید

فریدی نے خٹک لیج میں کہا اور حمید کو گھورتا رہا پھر پچھ دیر بعد بولا۔ ''تم مجھے کہیں اور کی میں بھی چین نہیں لینے دیتے۔'' میں بھی چین نہیں لینے دیتے۔'' ''ارے واہ....!'' حمید تک کر بولا۔'' کیا میں اپنی جیب صاف کر الیتا۔ الی اڑا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی تعیقا ہوں۔''

''تہاری شرافت میں نے بغور دیکھی تھی۔'' ''اوہ……!''مید بغلیں جھا تکنے لگا۔ ''تم اب صد سے زیادہ لفتگے بن براتر آئے ہو۔ میں اسے برداشت نہیں کراً عورتوں کے لئے غنڈوں کی طرح لڑتے بھرد۔''

" پھر میں کیا کرتا .....وہ کم بخت تو جان کوآ گیا تھا۔"

" دمیں نے تہمیں پہلے ہی آ گاہ کردیا تھا۔" \*
"اوہ ..... تو یہ وہی آ دمی تھا جس کا تذکرہ آپ نے کیا تھا .....؟"
فریدی کوئی جواب دیے بغیر جانے کے لئے مڑگیا۔

حیدآ ہتہ آ ہتداپنا سرسہلاتا رہا اور زوبیا اب اُسے دوسری جگد سے گھور دی آگا خوتخوار نظخ

موموار ک حمد رات گئے تک جاگا رہا اور کروٹین بدلتا رہا۔اس کی زعر کی میں زویا مگا جس نے خود بی اس سے گنارہ کیا تھا۔ وہ بھی ایسے اعداز میں جو حمید کے لیے تھی

تھا....کل تک بھی لڑکی ہوٹل کی تفریح گاہوں میں خود اُسے تلاش کیا کرتی تھی...کا نے اُسے پیچاہنے سے انکار کردیا۔

نے چھلا تک لگا کراکی قلابازی کھائی اور تماشائی تالیاب بجانے گئے۔ حمید ممی چھل کی ا

کی سطح پر ابھرا اور تالاب کا چکر لگا تا ہوا پھر سٹرھیوں کے پاس پہنچ گیا۔لیکن اس باراکر

" الله معاش ہے۔" میں اور معاش ہے۔" دور معاش ہے۔" معاش ہے۔" دور معاش ہے۔" دور معاش ہے۔" دور معاش ہے۔" دور معاش ہے۔" مد نے ایک دیٹر کوروک کر کافی کیلئے کہا جو پلیٹ فارم پر ناشتے کی ٹرالی لئے پھررہا تھا۔ " بہاں ہے آئی ہیں۔"میدنے پوچھا۔ "من ارجام سے آئی ہوں۔" "٩-١٠٠٠ آڀکيا کرتي ۽ ين؟" " بي بي بي بين كرتى ميرے يا يا نيشل آئرن فيكٹرى ميں انجيئر ہيں۔" "میرے پایا بھی زندہ ہوتے تو مجھے بھی کچھ نہ کرنا پڑتا۔"

"اوه..... يه بات نبيل ہے۔ ميں انجھي زيرِ تعليم ہول-"

ویرنے کافی کی ٹرے ان کے سامنے رکھ دی اور حمید پیالیاں جرنے لگا۔ دفعتا اس کی بائن جانب اٹھ گئے۔ تھوڑے بی فاصلے پر زوبیا ایک چھتری کے نیچ بیٹھی انہیں گھور رہی

ا بميد پر ال كي طرف متوجه مو كيا۔ "بن تحور ای می در میں دحوب تیز ہوجائے گی-" ڈالی کہدری تھی۔" اور ہمیں کمرول

ابنر ہونا پڑے گا۔" "اگرآپ موسم كے متعلق گفتگونه كرين تو مين بے حدم شكور مول گا-" حميد في كہا۔

" کیول …ی" "بل يونكا ..... جمها لجهن بوتى ہے۔"

"واقعی موسم کے متعلق کمی قتم کی بھی گفتگو بور معلوم ہوتی ہے۔" ڈالی ہننے گی۔ میر کچمند بولا۔ وہ سوچ رہاتھا کہ آخرزوبیا سمقتم کی لڑکی ہے۔ وال كافى يتى رى اور ميدكى كافى شندى بهى موكى \_ "كياآب كولژ كانى كے عادى بيں \_ " ۋالى نے بچھ دىر بعد بوچھا۔

"العسا" ميد چونک كركانى كى بيالى كى طرف د يكيف لگا چرښ كر بولا-"برازيل كى

نے بھی چھلا تک لگا کر فضا میں ایک قلابازی کھائی۔ پھر اُس لڑکی نے با قاعدہ طور پرار مقابله شروع كردياليكن وه تمن قلابازيول سے آ كے نه برهكى اور حميد نے بانچ قلابازير بعداعلان كرديا كه "اتى اونچائى سے بانچ قلابازيوں سے زياد ممكن تبيں ہے ـ." وہ تالاً ب سے نکل کرائی چھتری کے نیچے آلیٹا۔ کچھ دیر بعدوہ اڑکی اس کی طرز دکھائی دی جس نے اُس سے ڈائیونگ میں مقابلہ کیا تھا۔ حمیداٹھ کربیٹھ گیا۔

" ` أب بوي مي شايدادر ب- " أس في اس ك قريب بيضة موس كها- بدايك إ لڑکی تھی۔ متناسب الاعضاء اور بہت دلکش۔ اس کے بال سرخی مائل بھورے تھے اور آ مهري نيلي تعين-

" مجھے زیادہ مش نہیں ہے۔" حمد نے خاکساری ظاہر کی۔ "ميرے خدا .....!" لاكى تحير آميز تمسخر كے ساتھ بولى ـ "زياده مثق كى صورت آپاڑتے پریں گے۔" . حمید نے شرمانے کی ایکٹنگ شروع کردی۔

> "أ بكهال سآئ بين-"الركى في وجها-" محرے ..... أردرد .... ميرا مطلب بضير آباد سـ " مجھے ڈالی رکنس کہتے ہیں....!"الرکی مسکرا کر بولی۔ "مم....مِن ..... برويز ہوں۔"حميد جكلايا۔

انہوں نے معمول کے مطابق ہوٹل کے رجشر میں فرضی نام درج کرائے تھے۔ "کیا کرتے ہیں؟"

"مم .....میں .....شکاری ہوں۔"

"څکاری....!"

پڑھ گئی۔ایک لمی شرط کے بعد میں نے انہیں بیتماشہ دکھانے کا انتظام شروع کردیا۔ایک ی میں اوہ دعویٰ کے اور اور میں اور کی کی بجائے لمبی کمینی نٹ تھیں۔میراوہ دعویٰ کے اسم

ان میں میں ٹل گیا تھا۔ اُن میں سے کوئی بھی باور کرنے پر تیار نہ تھا کہ میں کسی زندہ ریچھ کی 

"ستار بچار ما تھا....ریچھے" ڈالی مٹس پڑی۔

''اوہ..... تھبریئے ..... شاید میں بھول رہا ہوں۔ ہاں دیکھئے ستار نہیں وہ تو دے پر بیٹھا نی رہا تھا۔ میں نے اس کی دم کا نشانہ لے کرفائر کردیا اور راتفل سے گولی کی بجائے تُنْ ل کرائی کی دم چھیدتی ہوئی برف میں اتر گئی۔ریچھ نے حقد پھینک کر اجھلنا شروع کردیا۔ رابدہ کہاں جاسک تھا۔ میں کوڑا نکال کر اس پر برسانے لگا۔وہ خاموثی سے پٹتا رہالیکن

ب بنتے بنتے گھرا گیا تواہے کھال چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔''

ڈالی ہننے لگی اور کچھ در یبعد اس نے کہا۔ ' مگرر کچپوں کی دم کہاں ہوتی ہے۔'' "نه ہوتی ہوگی۔" حمید لا پروائی سے بولا۔" لیکن میں ہمیشہ دم دار رکیچوں کا شکار کرتا ال بغیردم کے دیچھ میرے ساتھی مارتے ہیں۔"

"کتی بڑی ہوتی ہےریچھ کی دم" ڈالی نے پوچھا۔

"كالى برى موتى ہے۔ليكن زيادہ خاندانی قتم كے ريجپوں كى دُمِس كافی سے زيادہ برى

تمید غاموش ہوگیا اور ڈالی کافی دیر تک ہنتی رعی۔

'' آپ پڑے دلچیپ آ دمی معلوم ہوتے ہیں۔ گر مجھے اس پر بھی شبہ ہے کہ آپ کوئی بیشرور شکاری میں۔''

الله الميال شيم كى بناء يرجمح شكار لمنا بند موجائ كان ميدن ناخوشكوار ليج من كها-الساكبة ناراض موكئے "والى جلدى بولى "ميں نے تو يونى غراقا كهديا تقا-"

كانى مجھے بميشہ خوابول كے جزيرے ميں بہنچادي ہے۔" ''شکاری بھی خواب د کھتے ہیں۔'' اُس نے جربت سے بوچھا۔ " كون .....ارے شكارى - "ميدا يك شندى سائس كے كر بولا - "شكار يون ك

غیر ارادی طور پرحمید کی نظر زوییا کی چھتری کی طرف اٹھ گئی اور وہ جملہ <sub>ایوا</sub>، کونکہ اس کی چھتری کے قریب وہی آ دمی موجود تھا جس سے پھیلی رات حمید کا جھڑا، کیکن وه زوبیا کی طرف متوجهٔ نبیس تھا اور نه بی حمید کی طرف د کیچه رما تھا۔ایسا معلوم ہوتا ا

وہ دونوں بی اس کے لئے اجنی ہوں۔ مرزویا بچھ تھرائی ہوئی ک نظر آربی تھی۔

"أب .....!" والى ف أع واطب كيا-"بات كرت كرت بحدادر سوي لك " إل ..... آن ..... مجھے شکار گاہیں یاد آتی ہیں جہاں حد نظر تک برف عی ہوز ہے اور ہم اسکائیز پر تیرتے چلے جاتے ہیں۔ بھی سفید بھیر بول سے مقابلہ ہوتا ہ

قطبین کے سفیدر بھیوں سے اوہ .....وہ کتنا حسین ماحول ہوتا ہے۔'' "وتطبين ....!" والى في حيرت بدرايا-" آپ تطبين من شكار كلية إلى-" "میں نے شاید جغرافیہ میں پڑھا تھا کے قطبین کے ریچھ بڑے خطر ناک ہوتے ایا "ارے کچے بھی نہیں۔" حمید نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔" میں نے ایک بار زعو

والى بننے كلى اور حميد نے يُراسا منه بنا كركہا۔ "آپ شايدات بكواس جھتى تال

كهال تعنيخ لي تقي-'

«منهیں ....نبین .....!" ڈالی منجید گی اختیار کرتی ہوئی بولی \_" جمھے وہ واقعہ ضرور <sup>شا</sup>

"وى كه آپ نے زندہ ریچھ كى كھال كيسے هينجى تقى-" " ہاں.....آں .....وہ واقعہ ایول ہے کہ ایک بار میں نے ساتھی شکار لو<sup>ل ک</sup> بڑے دعوے سے کہ دیا کہ میں زندہ ریچھ کی کھال تھینج سکتا ہوں۔وہ لوگ اے ڈا<sup>ل</sup>

"خرموگا-" حميد في لا بروائي سے كها اور كافي كى بيالي ايك طرف منا كر بار

''اوہ۔۔۔۔آپ پھر بگڑ گئے۔ میں دراصل آ بکو بتانا جائتی تھی کہ پُر اسرار کے کہتے ہیں۔'' ''وکھتے! میں ایک سیدھا سادھا شکاری ہوں۔ جھے الفاظ کی الٹ پھیرنہیں آتی۔''

"ای لئے تووہ ریچھ ستار بجار ہا تھا۔"

"بوی مصیبت ہے۔" حمید بُرا سامنہ بنا کر بولا۔" کئے تو کسی آ دی کی کھال کھنے کر

<sub>ال ریج</sub>وتو یہاں نہیں ملے گا۔''

"گرآ دی کی دم کہاں ہوتی ہے۔"

"کیاآپ نے فلفہ لے رکھا ہے۔" حمید نے جھنجھلا کر کہا۔ "فلفے کو دم کی تلاش نہیں رہتی۔" ڈالی نجیدگی سے بولی۔

" الله مُلفَّى عموماً دم دار بي جوتے بيں۔"

"بن تو پھر کمی فلٹی کی کھال تھینج کر دکھا دیجئے۔"
"نبین، یہ ناممکن ہے کیونکہ جھے آپ پر رحم آتا ہے۔" حمید نے کہا اور ڈالی جھینی ہوئی۔

ین میں ایک اس ہے یومنہ سے ماتھ دوسری طرف دیکھنے لگی۔

ماھدو در کا سرک دیسے ہیں۔ زومیا دہاں سے جا چکی تھی۔ حمید ایک بے نام می الجھن میں مبتلا ہو گیا۔

ڈالی مید کو چھیڑتی رعی۔ لیکن حمید کھھ خاموش سا ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ پہلی ہی ت میں زدیا خوداً ہے بھی پُر اسرار معلوم ہوئی تھی۔

اب دو بھی اٹھنا چاہتا تھالیکن ڈالی جم می گئی تھی۔ '' ٹیجے بھی شکار کا بے حد شوق ہے۔'' اس نے کہا۔

'' بر تر ایف محورت کو ہونا جائے۔'' '' بر تر ایف محورت کو ہونا جائے۔''

" کول…ی؟"

''نٹرنیٹ عورتیں شوہر کو گولی نہیں مارسکتیں لیکن اکثر مار دینے کو دل چاہتا ہے۔لہذا اگر ''دل کے بجائے ریکچوں پر ہاتھ صاف کیا جائے تو قانون کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔'' ''تو کیا آپ بھی ۔۔۔۔۔!'' وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور بمشکل تمام کہ سکی''شوہر سے ماہوں تمبا کو بھرنے لگا۔ زوبیا اب بھی وہیں تھی، لیکن وہ آ دمی جاچکا تھا۔ اب حمید نے اس کے چ<sub>یرے پا</sub> کے آٹار دیکھے۔

''کیا آپ اس لڑک کو جائے ہیں۔'' دفعتا ڈالی نے بوچھا۔ ''کیوں؟''حمید اس کی آنکھوں ہیں دیکھا ہوا بولا۔ ''وہ آپ کو بار با، اس اعداز 'ین گھورتی ہے جیسے آپ نے اس کے ساتھ کوئی ز ہو۔'' ڈالی نے ہنس کر کہا۔

> ''ہوسکتا ہے۔'' ''ینہ نے خنگ لیج میں جواب دیا۔ ''یدائیے وینٹی بیک میں ایک چھوٹا سالینتول رکھتی ہے۔'' ''نہیں ....!'' حمید کے لیج میں تخیرتھا۔

" ہاں ..... ہاں بیسے ہیں نے خود دیکھا تھا۔ تین چار دن پہلے کی بات ہے۔ ا کے قریب جہاں بھورے رنگ کی لیل جیزتی رہتی ہے اس کے ہاتھ سے وینٹی بیگرا شائد اے کھول کر کوئی چیز نکال رہی تھی۔ وہ گرا اور اس کی چیزیں گھاس پر بھر گئیں۔ ایک چھوٹا سا پستول بھی تھا۔" د جمکن ہے وہ سگریٹ لائٹر رہا ہو۔ آج کل پستول کی ساخت کے سگریٹ لائٹرہا

"ہوسکتا ہے مگر بیلڑی ویے بھی بے صدیر اسرار معلوم ہوتی ہے۔" "پُر اسرار ..... پُر اسرار۔" حمید اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔" میں آج تک بینہ

''اگر کوئی ریچھ کسی برف کے تو دے پر جیٹا ستار بھاتا یا حقہ بیتا ہوا پایا جا<sup>ئا</sup> پُر اسرار ریچھ کہیں گے۔'' ڈالی نے کہااور جیساختہ بنس پڑی۔ ''آپ میرام شکھ اڑار ہی ہیں۔''

یہ پُراسرار کیا بلاہے۔''

انو کھے رقاص

" دنہیں! اب میں ریجیوں سے مالوی ہوکر بیوی کے باپ کی تلاش میں ہول "

"كيا.....آپ كى بوي ساتھ نہيں ہيں۔" ۋالى نے يو چھا-" ہے بہت موٹی عقل رکھتی ہیں ۔ بغیر باپ کے بوی کہال سے پیدا کی جائم

آب کے والد صاحب بیشل فیکٹری کے منجر میں نا .....!"

، موكر ريجيون كاشكار كرتے بيں-"

آ گےنکل گیا۔

"آپ گدھے ہیں۔" ڈالی نے چڑ کر کہا۔ "اگر گدھے ہیں تو میں اے اپنی خوش قسمی تصور کروں گا۔"

"شف اب .....!" أس في جيني موع انداز ميس كهااور تالاب ميس چهلانگ لا حميد أسے تيرتا و يكتار ہا۔ پھروہ بھى اٹھا..... كيڑے پہنے اور وہاں سے چل راد

وہ حوض بدت تھا جہاں بھورے رسك كى بطخ ہروقت تيرتى ہوكى باكى جاتى تھى-ميدان كبانى كى بارسن چكا تھا اور اس كى منى بھى اڑا چكا تھا۔ ويسے لؤكياں اس ميں عام طور ب

دلچیں لیتی تھیں۔ کہانی عی ایسی تھی کہوہ بطخ بطخوں کی نسل کی لیلی کہی جاسکتی تھی، ہیر کڈ تقى اور شايدسو ، نى بھى \_ بھى اس حوض ميں بطخوں كا جوڑا تيرا كرنا تھا مگر ايك دن لِنْ أ

نے ڈس لیا۔ پھر اس دن سے مادہ اللخ حوض سے باہر نکلتے نہیں ریکھی گئی۔اگر کوئیا۔ نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ چو چے بھیلا کر کائے کودوڑتی اور اس کی آ تھوں سے پانی بناً

حوض کے قریب حمید کوزوبیا بھرنظر آئی۔لیکن حمید کود کھتے ہی وہ آگے بڑھ گا۔ بے تحاشہ غصہ آیالیکن وہ غصہ رفتار پر اترالیعنی وہ تیزی سے چکتا ہوا اس کے قریب ت

ليكنيل بير"

، یے بھی تقااس لئے فریدی آندھی اور طوفان کی طرح اس کے مرے میں داخل ہوا۔ دوه مركبا-" فريدي است گورتا بوا بولا-

«جس ہے پہلی رات تمہارا جھڑا ہوا تھا۔"

"میرادل دکھانے والے ای طرح مرجاتے ہیں۔" حمید بیوہ عورتوں کے سے انداز میں بولا۔

« براس مت کرویتم نے خواہ مخواہ ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔" " بی نے کیوں؟ اگر وہ مرگیا ہے تو بیصرف میری بددعاؤں کا اثر ہوسکتا ہے۔ اور

ماؤں ہے قانون کوکوئی دلچین نہیں۔ مگر آپ پوری بات بھی تو بتائے۔'' "اے بھوری بطخ نے زخمی کردیا تھا۔"

"ارب تو کیاوہ بھوری بطخ میری خالہ ہے۔" حمید جھنجھلا گیا۔ پھر یک بیک چونک بڑا۔

"وواي كرے تك تيني تيني كركرمركيا-" "كيال نا في أن كي كردن بكر لي تقي "

"نبيل ينڈلي ميں کا ٹاتھا۔" "آپ ٹایدابھی ابھی سوکر اٹھے ہیں۔"

"اُس نے شاید بچیلی رات والے جھڑے کی بناء پر اپنی موتیس صاف کردی تھیں۔" "جَمَّرُ امونچوں برنہیں ہوا تھا۔"

" تَمْ مُیں بچھ سکتے کہتم سے کون می حمالت سرز دہوئی ہے۔ " فریدی نے عصیلے لیج میں لا۔ "وولا کے کانے سے نہیں مرا۔ کوئی نہیں مرسکتا۔" مرى طبيعت خلاف معمول ميسر بي المات على المرى الميعت خلاف معمول

!" فريدي نے تحكمانه ليج ميں كہا۔

ای دن تین بجے شام کی بات ہے۔اجانک پیراڈ ائز میں سننی سیل گئی اورال ذمه دار بطخوں کی''سوہن'' تھی۔ حمید تک میدواقعہ فریدی ہی کی زبانی پہنچا۔ کیونکہ <sup>شرح کے</sup> '

بعد سے اس کی طبیعت کچھ بھاری می ہوگئ تھی اور وہ تالاب سے والبس پر اب سک اج

ی میں رہا تھا۔ ممکن ہے اُسے خبر علی نہ ہوتی لیکن چونکہ اس واقعہ کا تھوڑا بہت تعلق ف

"بی سرے بل کھڑا نہ ہوجاؤں۔" جمید تقریباً نا چا ہوا بولا۔" کھڑے ہوجاؤ۔.....

جند بل کرو۔ بیٹہ جاؤ۔....کیا میں کپڑے تبدیل کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔"

"میں نے لباس تبدیل کرنے کوئیس کہا تھا۔" فریدی مسکرایا۔

"کھڑے ہوجاؤ۔....کنے کا اغداز تو بہی تھا کہ گفن پہنواور قبر میں چھلا مگ لگادو۔"

اخ میں فون کی گھٹی بجی حمید نے ریسیوراٹھالیا۔ آپیٹر نے اطلاع دی کدائکی کال ہے۔

"کنک کرو۔" حمید نے کہا اور پھر دوسرے ہی لمجے میں ایک نسوانی آواز آئی۔" بیلو

"کنک کرو۔" حمید نے کہا اور پھر دوسرے ہی ایمی خصیات دلادی .....گرمیرے

میں اے کیے جملا سکول گی کرایک آدئی نے میں دہاڑا۔ لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔

"کیا .....؟" حمید ماؤتھ ہیں میں دہاڑا۔ لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔

"کیا .....؟" حمید ماؤتھ ہیں میں دہاڑا۔ لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔
"کیا .....؟" حمید ماؤتھ ہیں میں دہاڑا۔ لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔

## نيلىشىشى

دہ ریسیور رکھ کر فریدی کی طرف مڑا۔ اس کی آئیسیں جیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔اس ایک بیک بلٹ کرریسیورا ٹھایا۔

> "بلوآ پریٹر، بیکال کہاں ہے آئی تھی؟" "اده..... بیربتانا د ثوار ہے جناب '

"کیا ہوٹل کے کمی کمرے ہے۔"

"نہیں ۔۔۔۔۔ بیکال یہاں کی نہیں ہو عتی۔شہر کی ہو عتی ہے۔" "تم سے غطی تو نہیں ہوئی۔ بیکال میری نہیں ہو عتی۔"

'' کو نین ہوں۔ یہ 6ال میری دیں ہو ر '' کپ روم نمبر ستادن ہی سے بول رہے ہیں تا۔'' ''ہاں جھئی۔'' حمید نے ایک طویل مانس کے ماتھ بستر چھوڑ دیا۔ فریدی کہدہ ہاتھا۔

"کی کو بھی یقین نہیں ہے کہ اس کی موت باخ کے کاٹے سے واقع ہوئی ہوگیہ کے بھی رات والے بھگڑ ہے کا بھی حوالہ دے رہے ہیں اور انہیں اس پر حمرت ہے کہ والے نے اتی شاعدارمونچیں کیوں صاف کردی تھیں۔"

حمید لباس تبدیل کررہا تھا۔ فریدی کے خاموش ہوتے ہی اُس نے کہا۔" ٹاپا قبروں میں بھی قتل ہوں گے۔ شاعر نے شائد ہمارے ہی لئے کہا تھا کہ مرکز بھی چیں اور میں بھی قتل ہوں گے۔ شاعر نے شائد ہمارے ہی لئے کہا تھا کہ مرکز بھی چیں ا

فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ بہت غور سے حمید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچھ دیر بعد ا<sub>لی۔</sub> ''میراخیال ہے کہ اب اس لڑکی سے تمہارے تعلقات قریب قریب ختم ہو چکے ہیں۔'' ''ہاں میں غلط نہیں ہے۔ بچھلی شام جب میں نے اُسے مخاطب کرنے کی کوشش نے مجھے پیچانے سے اٹکار کردیا۔''

''لور ۔۔۔۔۔یہ حقیقت ہے کہ ہم اجنبیوں کیطر ح ایک دومرے کے قریب سے نکل جاتے ہا ''اس آ دمی سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا۔۔۔۔۔؟'' ''ای کے متعلق ۔۔۔۔۔لیکن میں بھی اسے زوبیا کے ساتھ نہیں دیکھا، اور نہ بھی مط تھا کہ ان دونوں میں دور کی بھی جان بہچان ہوسکتی ہے۔لیکن اس نے جھے سے بہی کہا تھا

> ''اس لڑکی کے متعلق تم کیا جانتے ہو۔'' ''بس اتنائی کہاس کا نام زوییا ہے۔'' ''کہاں سے آئی ہے؟'' ''بیاس نے نہیں بتایا۔ شاید میں نے ریسب بچھ یو چھائی نہیں تھا۔''

زوبیا کے پیچے نہ پڑوں۔"

''اچھا..... بیٹھ جاؤ.....!'' فریدی بھی بیٹھتا ہوا بولا۔

کچه دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حمید چونک پڑا۔ "کون ہے؟ آجاؤ۔" حمید نے کہا اور سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دوسرے علی لمح میں ڈالی

روسی "اده ..... بیشو پیچو" وال نے کہا۔اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ ایک کری پر ڈھیر ہوئی ہول۔" یہ کیا مصیبت ہے۔آج بی تو ہماری دوتی ہوئی تھی۔"

"کیا مطلب.....؟''

ایا سب است است است است است است کا روم نمبر معلوم کر کے یہاں تک پیچی ہوں۔ کیا آپ نے است کا روم نمبر معلوم کر کے یہاں تک پیچی ہوں۔ کیا آپ نے اللہ کا واقعہ نا۔''

"إن جميم معلوم مواج اس نے كى آ دى پر حمله كيا تھا اور وہ آ دى اتنا چوہا تھا كه اس على تاب ندلاكر چل بسائ

ے 6 باب مدن مرس بیں۔ ڈال محید کو گھورنے لگی اور حمید کو اس کی آنکھوں سے شبہ جھا نکتا ہوا نظر آیا۔ "گرآپ نے ابھی اس نئی دوتی کا حوالہ کیوں دیا تھا۔'' حمید نے پھر کہا۔ "وولوگ کہدرہے ہیں کہ کچھلی شام اس کا شکاری پرویز سے جھگڑا ہوگیا تھا۔'' "اں لئے شکاری رومز نے بطخ کا بھیس مدل کر اُسے ختم کردیا۔'' حمد نے کرا سا منہ

"ال لئے شکاری پرویز نے کبٹے کا بھیں بدل کر اُسے ختم کر دیا۔ 'مید نے بُرا سامنہ۔ - 'کیالوگوں نے بہنیں بتایا کہ جھڑے کے وقت اس کے چبرے پر تھنی مو چھیں تھیں۔ اب لاش سے مو چھیں بھی عدار دہوگئ ہیں۔''

"السد السد و واس کے متعلق بھی کہدرہے ہیں پولیس آگئ ہے۔" "ڈاکٹر کا خیال ہے کہ آگی موت کسی بہت ہی سراجی الارژفتم کے زہر سے واقع ہوئی ہے۔" "زیمرسد!" تمید نے جیرت سے دہرایا۔ "السدال کا ساراجم نیلا پڑگیا ہے۔" تمید خاموش ہوگیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یائپ میں تمبا کو بھرتا ہوا بولا۔" تو آپ یہ جھتی ہیں

ال من مرای اتھ ہے۔"

" تب توبيآ بى كى كال تقى - بولنے والے نے روم نمبر ستاون بى ما تگا تھا "
" تب پھر بولنے والى بى كوغلط نبى ہوئى ہے - " حميد نے جھنجطا كرريسيورر كھ ديا است بى " نفريدى نے بوچھا - " كيا بات ہے؟" فريدى نے بوچھا - حميد نے اے كال كے تعلق بتاتے ہوئے كہا " يہ واز ذوبيا كى نہيں ہو كى ، جھے يقير

''چلو..... میں نے بھی یقین کرلیا۔''فریدی مسکرایا۔''اورتم نے بیجی اچھا کیا ہے اس سلسلے میں آتی بحث کرڈالی۔اب وہ اس کال کو بھی نہ بھلا سکے گا۔ کیا ہولئے تہمیں نام لے کر نخاطب کیا تھا؟''

یں م اسے رہ ب یہ میں ہے۔
"کی ہال ..... یقیناً ۔" حمید کچھ سوچتا ہوا بولا۔" اس نے نام لیا تھا۔"
" یہ بڑی اچھی بات ہے۔" فریدی بڑبڑایا۔" اگرتمہارے جھڑے کی داستان إ

''اگر پھانی پاجاؤں تو توالی کراد یجئے گا تا کہ پڑوسیوں کو بھی مزہ آ جائے۔'' تمید فریدی چند لمحے پچھ سوچتا رہا پھر بولا۔''تم میری اجازت کے بغیر ایک منٹ بھی باہر نہیں جاؤ گے۔'' ''آپ کہاں جارہے ہیں؟''

'' میں اس لڑی زوبیا کو چیک کروں گا۔اگر وہ کال ای کی تھی تو اُسے اس کے۔ طور پرشہر جانا پڑا ہوگا اورشہر سے آئی جلدی واپسی ناممکن ہے۔'' فریدی چلا گیا اور حمید بور ہوتا رہا۔ ویسے وہ اس حادثے کے متعلق بھی سوچ ر اس بطخ کی چوچ زہریلی ہے۔لیکن اگریہ بات ہوتی تو کوئی عورت حمید کو اس کیس ٹر

کی کوشش کیوں کرتی۔ بطخ صرف انہی لوگوں پر تملہ کرتی تھی جواسے پانی سے نکالنے کرتے تھے۔ کیا اس آ دمی نے بھی اس تم کی کوئی حرکت کی تھی۔ای سلسلے میں حید کو آگیا کہ تالاب سے آتے وقت اسے زوبیا ملی تھی اور اس نے اسے نطخ والے حوض <sup>کا</sup> کھڑے دیکھا تھا۔ آخر وہ وہاں کیا کر دہی تھی۔

‹‹نبیں .....مِن تو بنیس بھی ۔ مِن آپ کواس کی اطلاع دیے آ کی تھی۔'' "ا جَها تو پھر جھے اس ماد فے سے اتنا بے تعلق مجھی ہیں کہ مجھے اسکی خبر ہی نہ ہونی ما "میں خود بھی نہیں بچھ کتی کہ میں کیوں دوڑی آئی ہوں۔"

حید اس کی آ تھوں میں دیکھنے لگا اور اس نے بلکس جھالیں۔ پھر آ ہتہ ہے "آئ تقريباً دس بجاس نے مجھ سے گفتگو کی تھی۔"

"کس نے .....؟"

"مرنے والے نے۔"

"اوہو..... کیا گفتگو ہوئی تھی؟" مید پراشتیاق کیج میں آ کے جھک آیا۔

"اس نے بہی بوچھاتھا کہ کیا میں آپ کو بہت دنوں سے جانتی ہوں۔" " كرآب نے كيا جواب ديا ....؟"

" يبي كه بم آج بي ملے تھے۔"

"اس نے بہت رُے لیج میں کہا تھا کہ آپ ایک خطرناک آ دمی ہیں۔" حید نے بلکا سا قبقہدلگا کرکہا۔ 'اور آپ اس کے باوجود بھی دوڑی آئیں۔''

" مجھے اسکی بکواس پر اب بھی یقین نہیں ہے۔ گراس سے آپکا جھڑ اس بات ہا '' کیا ان گرھوں نے پولیس کو پنہیں بتایا کہ اس نے میری جیب سے پرس <sup>انال ا</sup>

"جى بان اس كالجمي تذكره تھا۔"

''تواب مجھے پولیس کا منتظرر ہنا جائے''

"يقيناً....!"

"توبس پھرآپ فورا يہال سے جلى جائے۔"

"ورنه شايد آپ بھی اس معالمے ميں الجھائی جائيں۔"

، آپ کو بولیں سے خوف نہیں معلوم ہوتا۔' ڈالی نے پوچھا۔ ، آپ کو بولیس سے خوف نہیں معلوم ہوتا۔' ڈالی نے پوچھا۔ « بجے مرف أن لأكول سے خوف معلوم ہوتا ہے جو خود كو بيوتوف فلا ہر كرنے كى كوشش

«مطلب وی لؤ کیاں بتا سکیس گا۔"

وال أسے چد لمح خاموتی سے دیمتی رہی چر بولی۔" واکٹر کا خیال ہے کہ زہر اس زخم

بارے جم میں پھیلا ہے۔"

"میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ اس کے خیال کی تائیدیا تر دید کرسکوں گا۔"

"ار آب شمع ك تحت كر فقار كر لئے كئے تو ....؟"

"كافى فائده بوكا .....وه رقم يح كى جواس ميك بول مين صرف بوف والى ب-اس ا من مفت سیزن گذار سکوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھے رام گذھ ہی کے جیل میں رکھیں گے۔'' "أبا....!" والى مكرائى - " تب تو مين يهال ضرور همرول گى - مين ديمول گى كه آپ

مات كس طرح نيلتے بيں۔"

"يل آپ كوال كامشور فيين دول كائ حميد في خشك ليج مين كما-ال فالكوكش كى كدوه چلى جائے ليكن دالىكس مىس ند بوئى ميدكودراصل فريدى یال تھا۔ وہ سوج رہا تھا کہ اگر ایسے میں فریدی آگیا تو وہ اور زیادہ مشتعل ہوجائے گا۔ " آپ پولیس کو کیا بیان دیں گے؟'' ڈالی پھر بول پڑی۔

"يان ..... جو كِها ّب بتا كي گا-"

"اوہو ..... ثایر آپ سے چی نہیں جا ہے کہ میں یہال تھبروں۔"

وُالى درِيكَ كِي مُوسِدِقَى ربى بِحر المُحتى ہوئى بول\_" اچھى بات ہے۔ليكن اگر آپ حراست

مالے لئے میں وہ مالے کے تو جھے بے حدافسوں ہوگا۔''

"میں اس ہدردی کے لئے مشکور ہوں۔" مید نے طویل سانس لے کر کہا۔ورا

ذالى جلى كى ميداب اس كے متعلق بھى الجھن ميں پر كيا تھا۔ وہ تو ايك لزكي

تھا کہ اس کی موجودگی میں فریدی کی واپسی ہو۔

"رَوْبِم عِلَاغُونْ-" " پنڌ بيل .... اب جاؤ۔" پنڌ بيل

" خرآب لوگ میرابیان کیول چاہتے ہیں۔ "میدنے کاشیبل سے پوچھا۔

نۇيف رىھے۔"

حید کافی شریفاندانداز میں اس کاشکر میدادا کرے بیٹھ گیا۔ "آپ فیروز کوکب سے جانتے ہیں؟" ڈی ایس پی نے پوچھا۔ "كون فيروز ....!" ميد في حيرت ظاهر كي-

"اده.....وه.....گره کٹ'

"اگر میں پہلے سے جانتا ہوتا تو میرے قریب بی کیوں آتا۔" "آپ کے پاس کیا جوت ہے کہ اُس نے آپ کی جیب سے برس تکالا تھا۔"

"جن لوگول نے آپ کواس کی اطلاع دی ہے کیا انہوں نے آپ کونہیں بتایا۔" "أب كى الياة دى كانام ليج جواس وقت وبال موجود تقار" "شیرا کی کو بھی نہیں بچیانتا اور پھر اس وقت مجھے اتنا ہوش کہاں تھا کہ میں حاضرین کی

" تُواَبِ نشے میں تھے۔"

«ينهيں جناب! ڈی ایس پی صاحب جانیں۔" «پيته بیں جناب! د ميد فيجر كے كرے ميں داخل مواريهال تين بوليس آفيسر موجود تھے۔ايك وا، اس في

روسب انسپکٹر۔ ڈی ایس پی نے حمد کو نیچے سے اوپر تک گھور کر کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"وى جس سے بچیل رات آپ كا جھر ابوا تھا۔"

"آپاُے کب سے جانے ہیں۔"

نېر*ىت مېت*ركتا."

مدكاليل كماته على لكا-

مواقع پر مرد بھی اُس سے کی قتم کا تعلق طاہر کرنے سے کتراتے۔لیکن وہ اسے بتانے

کہ بولیس اس پرشبر کرسکتی ہے، حالاتکہ ان کی جان بیچان کی عمر آ دھے گھنے سے تھی۔ پھر بھی اس نے گویا سالہا سال کے تعلقات کا ساحق ادا کردیا تھا۔

ڈالی کے جانے کے پندرہ منٹ بعد بی دروازے پردستک ہوئی ہے یدنے اٹھ

كھولا \_سامنے ايك باوردي كانشيبل موجود تھا۔ " ررويز صاحب " اس في يوجها-

حمد نے اس کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔لیکن اس نے اپنے چر كة ثاريملي بيداكر لئے تھے۔ "كياآپ نيجرك كرے تك تكيف كريكس كي"

"كيول ....؟" حميد في أس كهورت موت يوجها-"دُوْ كَالِينَ فِي سُنَّ آ بِي كُفْتُلُوكُمْ نَا عِلْتِ مِينَ" حيد كوعلم تفاكرة حكل وى الس في شي ماتفرنبين ب- أس كايبال سية

تها ميدسويد لكا كدأ سي كياكرنا جائد وفعنا أعفر يدى نظرا يا جواى طرف آدر اُس نے آتے ہی کہا۔'' می خبر کے ہی تھی کہ دو آ دمی مر گیا جس سے پچھلی رات نمها،

> "كيالخى كان براب؟" " إل ..... بوليس شايداس سلسل ميس تمهارابيان جا التي ب-" "ميرابيان کيول؟"

" پیتنیں ....م میں بھی بیان عی دے کر آر ہا ہوں۔"

«مرز....!" ڈی الیں پی غرایا۔" ہوش میں آئے۔ آپ اپنا بیان دے رہے ہیں اور

آپ کے خلاف عدالت میں بھی استعال کیا جاسکا ہے۔"

"د میں "نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جے میں عدالت میں دہرانہ سکوں۔"

ڈی ایس پی نے ایک سب انسپکڑ کی طرف مڑ کر کہا۔ ''انہیں کوتو الی لے جاؤ اور حراست

"لکن اس کے باوجود بھی تلاشی کے دارنٹ کے بغیر میرے سامان میں ہاتھ نہیں لگاسکیں

ر تاثی کے وقت میری موجودگی ضروری ہوگی اور اس سے قبل میں تلاثی لینے والوں کی

ٹھیک ای وقت فریدی کمرے میں داخل ہوا۔ "مِن آپ کے ساتھی کوحراست میں لے رہا ہوں۔" ڈی الیں پی نے فریدی سے کہا۔

"جوآ پمناسب مجصین" فریدی نے جواب دیا۔

" یہ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش کررہے ہیں۔" " الانكه بيقانون كى ابجد في على نابلد نهے " فريدى مسكرايا \_

"تشريف ركھے-" وى ايس في نے اس سے كما۔ چند لمح فاموش رما چر بولا-" ميں ،ان كے سامان كى تلاشى لينا خابتا ہوں۔"

" تہمیں کیا اعتراض ہے؟ " فریدی نے تمیدے بوچھا۔ "تلاشی کا دارنٹ''

" كواك إن نويدى في كها و پر دى ايس في سے بولا - " فيس جناب آپ ليج -بِ كُولًى كام خلاف قانون كيون كرنے لكے "

میریکودر تک اس کے خلاف احتجاج کرتار ہا۔ پھراس نے بھی خاموثی اختیار کرلی۔ تموڑی دیر بعد تلاشیاں شروع ہو گئیں۔فریدی کا سامان بھی الٹ بلیٹ کر ڈالا گیا لیکن الم لی کے بیان کے مطابق کوئی قابل اعتراض چیز برآ مرنہیں ہو کی۔ ویسے اس نے ان " بیں .... میں غصے میں تھا۔"

"اورآپ كاغصهآج تك برقرار رہا\_" "مِنْ بَيْنِ مِجْهِ سَكَمَا كُدَابِ بِوجِهَا كِياجِاجِ بِين "ميدن كِهاـ

"كيا آپ كونكم ہے كدوه مركبيا؟" "بال كهدريمل ميل في فا مناها-"

"آپکہاں تھ؟"

"اینے کرے میں۔" "كرونت سكرونت تك آب ايئ كمر يل رب"

"نو بجے سے اس وقت تک۔"

" درمیان میں آپ با ہر نہیں نکلے۔" "م آپ كى سامان كى تلاشى لينا چاہتے ہيں۔"

" مجھ كوئى اعتراض نہيں -" حميد في جواب ديا -" كيا آ كي پاس تلاشى كا دارنك ، "اوه.....!" دُى الس في مسكرايا-"آ ب مجهة نبيل بيا يك منى كارروائى ب-"

"كىسى كىمى مور وارنث كے بغيرا پ ميرے سامان ميں ہاتھ كھى ندلكا سكيس كے-قانون میں بھی جانتا ہوں۔''

'' پھر آ پ ریجھی جانتے ہوں گے کہ قانون دانوں کے ساتھ ہم ذرہ برابر بھی رہا' نہیں کرتے۔" ڈی ایس نی کی مسکراہٹ بدستور برقرار رہی۔ "دنہیں ..... مجھاس کاعلم نہیں تھا۔" حمید نے حمرت سے کہا۔ "اب موجائے گا-" ڈی ایس نی نے فشک لیج میں کہا۔"مم وارن حاصل کے

محض شبے کے تحت آ بکو حراست میں لے سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک موت زہر کی وجہ سے واقع ہواً ؟

"آ با ....ق كيا آب يه مجمعة بين كه من في للخ كالجيس بدل كراس يرحمله كيا موكا"

أس نے يہ بھى كما تھا كمآ تنده حالات بوسك مارثم كى ربورث بر مخصر ميں۔اى

دونوں پر پابندی ضرور عائد کردی تھی کہوہ اسکی اجازت کے بغیر رام گڈھنبیں چھوڑ سکیں مِ

"ارجام میں کوئی نیشنل آئرن فیکٹری نہیں ہے۔" فریدی بولا۔
" ایا؟" حمید کی آئیس حمرت سے پھیل گئیں۔
" مید کہیں جھے بچ بچ تم پر پابندیاں نہ لگانی پڑیں۔"

ور پھنا کول ہوتے ہیں۔ ویکھے نامیری بدولت آپ کے لئے تفری مہا ہوگی۔ کیا میادکس نہیں ہے۔''

پ ٹائدار کیں نہیں ہے۔'' فریدی کچھ نہ بولا جمید پائپ کے ملکے مٹلے کش لیٹا رہا۔ ترمیم میں میں ان کا ''اس کرنا ہے کہ ایک شیش میں کا میں ''

رین پھرنہ بولا مید پاپ سے ہے ہے اس بیارہا۔ تھوڑی دیر بعدال نے کہا۔"اب دیکھنا ہے ہے کہاں شیشی میں کیا ہے۔" "تھبر یے۔" حمید ہاتھ اٹھا کر بولا۔" ہے ابھی تک نہ معلوم ہوسکا کہ لیٹنے نے تملہ کیے کیا تھا۔"

" کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اُسے حوض سے نکالنے کی کوشش کرر ہا تھا۔" "تب پھر کسی نے اس کا مشورہ دیا ہوگا۔" "ضروری نہیں ہے۔ کیاتم سے بچھتے ہو کہ بطخ کی چو پنج پہلے ہی زہر آلود کر دی گئی ہوگ۔"

> "پھراس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔" "کیا نظ اس صورت میں زعرہ رہ عمق ہے؟" فریدی بولا۔ "پھرآخر..... بہ کیسے ہوا۔"

پرا کر ۔۔۔۔۔ یہ ہے ہوا۔
"کی نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔اگر اُس پر بطخ تملہ نہ کرتی تب بھی وہ آج ختم ہی کردیا اور چونکہ بچھلی رات تم سے جھگڑا ہو چکا تھا اس لئے تم ہی اس کیس میں الجھائے جاتے لیکن مال پشت پر جوکوئی بھی ہے کافی ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ پہلے تمہارے لئے فون پر کال آئی رائ کے بعد بی شیشی رکیا تھمہیں علم نہیں ہے کہ اس کمرے کی تلاشی کے بعد بی ٹیلی فون

پیٹر نے پیس کواپی رپورٹ دے دی تھی اور بیر پورٹ ای کال کے متعلق تھی۔'' ''میرے خدا۔'' حمیدا پنا سرسہلانے لگا۔ پھر پچھ دیر بعد بولا۔''تو میں پھنس جاؤں گا۔'' ''ابتم پوریثین لڑکی سے کترانے کی کوشش نہ کرنا۔''

"اب تو میں اسے دل کی ملکہ بناؤں گا.....گروہ لڑ کی .....!"

بعدى وه فيصله كرسكے گا كه وه دونوں كس پوزيش ميں ہيں۔ تقريباً آثھ بج رات كو پوليس والے پيراڈ ائيز سے رخصت ہوئے۔ فريدى تميد كے كمرے ميں موجود تھا اور اسے اس طرح گھور رہا تھا جيسے وه كوئى بُور پھر اُس نے جيب سے ايك چھوٹی سی شيش ثكالی اور اُسے تميدكی طرف بڑھا تا ہوا بولا۔"

شیشی تمہاری ہے؟''

طرف اشاره کیا۔

حیداً سے ہاتھ میں لیکر دیکھ ارہا۔ اس میں کمی قتم کا کوئی سیال تھا۔ شیشی نیلے رنگ کا ''نہیں .....!'' اس نے فریدی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ''لیکن یہ جھے ای کمرے میں کمی تھی۔ ای کری کے نیچے۔'' فریدی نے ایک کر

حید کسی سوچ میں پڑگیا اور فریدی پھر بولا۔ ''لیکن تلاقی کے قبل بی میرے قبہ انھی۔'' حمید نے پھرائ کری کی طرف دیکھا۔ ڈالی ای کری پر کافی دیر تک پیٹھی رہی گی۔ ''آخریہ ہے کیا بلا۔۔۔۔۔؟'' ''یہ سوچو کہ جب بیتمہاری نہیں ہے تو اس کمرے میں کیسے آئی۔''

''آپ کے جانے کے بعد یہاں ایک لڑکی آئی تھی۔' حید بھیا ہٹ کے ساتھ بولا ''کون لڑکی ۔۔۔۔؟'' فریدی غرایا۔ ''ایک یوریشین ۔۔۔۔۔ ڈالی۔۔۔۔اس کا باب تارجام کی پیشنل آئر ن فیکٹری کا نمیجر جَ ''بیشنل آئر ن فیکٹری۔'' فریدی بڑبڑایا۔ پھر غصیلی آواز میں بولا۔''کہیں آم گا نہیں کھا گئے۔''

" گھاس نصیب ہوجاتی تو میں خدا کاشکر بجالاتا۔شام کی جائے تو ان گدھوں کی غ<sup>رہ</sup>

رے خود کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہمارا دمویٰ ہے کہ اس حالت کو پہنچے ہوئے لوگ چار قدم بھی ہے کی بیا سے لیکن بیلوگ ایک ایک گلاس پٹرول کی کر آندھیوں کے منہ بھی موڑ ویں گے۔ کیا بیں چل سے لیکن بیلوگ ایک ایک گلاس پٹرول کی کر آندھیوں کے منہ بھی موڑ ویں گے۔ کیا

بر صاحبان براہ کرم تھوڑی تکلیف گوارا فرمائیں گے۔ لوگ چاروں طرف سے اٹھنے لگے تھے۔ فریدی بھی اٹھا اور ان آ ٹھوں اٹلویلڈ چیئرز

ریف لے جائے۔ انہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی چل ي مرف وه دُاكثر صاحبان همري جوان كامعائند كرنا جاستے ہيں۔"

بھیر مٹنے میں بھی تقریباً بندرہ منف صرف ہو گئے۔فریدی نے انہیں دیکھا۔وہ سے مج ت زیادہ لاغرنظر آ رہے تھے۔عورتیں کم عمر بھی تھیں اور حسین بھی لیکن ضعف نے ان کی ساری

ی چین کی تھی اور وہ مردول سے بھی بدر نظر آ رہی تھیں۔

اب ان کی کرسیول کے پاس چیرآ دی نظر آ رہے تھے اور بدلا زمی طور پر ڈاکٹر تھے۔ وہ بن د کھتے رہے اور پھر جیسے بن وہ اپنی میزول کی طرف مڑے تو لاؤڈ سپیکر سے آ واز آئی۔ كيا آب حفرات مائيك پرتشريف لانے كى زحمت گوارا كريں كے تاكه دوسرے لوگ بھى

النے کے نائج سے آگاہ ہوسکیں۔" وہ لوگ جہاں تھے وہیں رک کر کچھ مثورہ کرنے لگے۔ پھران میں سے ایک آ دمی اس

رف جلا گیا جہاں مائیک تھا اور بقیہ لوگ اپنی میزوں کی طرف چلے آئے۔

تحور کی دیر بعد لاوڈ سپیکر ہے آ واز آئی۔ ''ہم چیدڈاکٹروں نے ان لوگوں کو بغور دیکھا ہے۔ پو تقف قتم کی بیار بوں سے نجات پائے ہوئے لوگ ہیں لیکن ابھی اتنے کمزور ہیں کہ الدائنے میروں سے چل بھی نہ سکیں۔ ہمیں جیرت ہے کہ آخر وہ رتص کس طرح کریں گے۔ الله کے اعصاب کی جو حالت ہے اس کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ رقص کرنے کی کوشش

ما المين موت كے منہ ميں لے جاسكتى ہے۔ ان كا بارث فيل ہوسكتا ہے۔ ہم انہيں اس حالت لل وقع کرنے کی اجازت بھی نہ دیں گے۔''

''وہلاکی جس کے لئے جھکڑا ہوا تھا۔'' ''وہ تو اس یوریشین ہے بھی زیادہ پراسرار معلوم ہوتی ہے۔ تمہارے لئے کال آ بعد میں ای کو چیک کرنے گیا تھالیکن وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔''

"کیااب اور کوئی بھی ہے۔" فریدی جھلا گیا۔

اجاتک کی نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ دونوں چوتک پڑے۔ دروازہ اندر تھا۔ حمید نے اٹھ کر درواز ہ کھولا۔ ڈالی سامنے کھڑی تھی۔حمید بیچھے ہٹ آیا۔وہ فریدی کو دیکھ کر تھنگی مگر پھراندر آگئ

''احِها بھئ! مِن تواب جَلائ' فريدي اٹھتا ہوا بولا۔ "اوه ..... کیا می کنل ہوئی ہوں۔" ڈالی نے تمید سے پوچھا۔ «قطعی نبیں .....! "فریدی مسکرایا۔" آپ تشریف رکھئے۔"

"بيمير عائقى مسرسليم بين-" حيد في دونون كا تعارف كرايا-" اورآب پرکنس ہیں۔'' "برای خوشی ہوئی۔" فریدی قدرے جھک کر بولا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔

وہ تفریح گاہ کی طرف جارہا تھا۔اس ٹر یجٹری کے باوجود بھی پیراڈ ائیز کی رونق: فرق نہیں آیا تھا۔ تفری گاہ حسب معمول قبقہوں سے گونج رہی تھی اور لاؤڈ اسپیکر پراشم نشر مورے تھے۔ فریدی اس میزیر جابیٹا جومید کے لئے مخصوص تھی۔وہ دراصل زویما کی تلاش ہم

دفعتاً اس آئھ بماروں کی کرسیاں نظر آئیں جنہیں آٹھ آدمی دھکیلتے ہوئے رتھ اُ لائے تھے۔ ان پر تین عورتیں اور پانچ مرد عرصال پڑے ہوئے تھے۔ ایبا معلوم ہو رہاؤ وہ سالہا سال سے بیار ہوں۔ تھیک ای وقت لاؤڈ سپیکر کے ہارن سے آواز آئی۔"میدو کیسے بیآ تھ نیم مردا ہیں۔ یہاں قیام کرنے والوں میں کھے ڈاکٹر بھی ہوں گے۔ اگر وہ جاہیں تو اُن کا طبی

من المناح رہے۔ رقص لمحہ بہلمحہ تیز ہوتا رہا۔ دوسری طرف ساز ندوں کا بُرا حال تھا۔ پیش وہ نا چتے رہے ۔ رقص لمحہ بہلمحہ تیز ہوتا رہا۔ دوسری طرف ساز ندوں کا بُرا حال تھا۔

انو کھے رقاص

ڈاکٹر کے بعد پھرمعلن کی آواز آئی جو کہدرہا تھا"ڈاکٹرز کا متفقہ فیصلہ ہے کررا

ی جارے بینے سے بھیگ گئے تھی اور وہ ٹری طرح ہانپ رہے تھے۔خصوصا ان کی حالت علی بھرے بینے سے بھیگ گئے تھی اور وہ ٹری طرح ہانپ رہے تھے۔خصوصاً ان کی حالت ت ایر تھی جومنہ سے پھو کئے جانے والے ساز بجارے تھے۔ پیانسٹ کوانی انگلیاں ٹوٹی ئى معلوم ہورى تھيں۔ وائيلنت كے بازوشل ہوگئے تھے۔ رقاص ان كا ساتھ نہيں دے ے تھے بلکہ انہیں رقاصوں کا ساتھ دیتا پڑر ہاتھا۔ بیس منٹ گذرنے کے بعد ایک سازندہ اپنی می بھیک کر کری میں ڈھیر ہوگیا۔ پیانٹ نے ہاتھ روک لئے لیکن رقاصول کے پیر نہ عے۔ اب ووایک رفتار پر جم گئے تھے۔ گر بیر فقار بھی شاید عام رقاصول کے بس کی نہیں تھی۔ آر مع گفتے تک رقص ہوتا رہا اور پھر اچانک رقاصوں کے پیر رک گئے۔ آ رکسٹرا بھی وقُل ہوگیا۔ وہ ایک قطار میں کھڑے تھے اور ڈاکٹر ایک بار پھر ان کا معائنہ کررہے تھے۔ ربی بھی ان میں شامل تھا۔ پہنہیں اُس بار اُس نے کیا رائے قائم کی تھی لیکن ڈاکٹروں کی ائے اے بھی متفق ہونا بڑا کیونکہ ایک ڈاکٹر بی کی حیثیت سے وہ ان رقاصول کے قریب الله بها تقار ورند شايد صديال گذر جاتيل ليكن وه ان كے قريب نه جاسكا - كونك موثل كاعمله ام آدمیوں کوان کے قریب جانے ہے روک رہا تھا۔ کچھ دمر بعد لاؤڈ سیکر پھر چینے لگا۔''اب الله المراحم على المرات ميل المحتوات في رقص مع قبل بهى رقاصول كاطبى معائد كيا الدال وقت انکی رائے تھی کہ بیلوگ اپنی جگہوں سے ملنے کے قابل بھی نہیں ہیں کیکن اب سنتے واکثر ماحمان کیافرماتے ہیں۔ ڈاکٹر کاظمی جو کچھ بھی فرمائیں گےوہ بقیہ ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہوگا۔" لاؤڈ سپیکر غاموش ہو گیا۔ رقاص رقص گاہ سے جانچے تھ کیکن اُن کی انویلڈ چیئرزوہیں مُلْكِ إِنْ كُلِينَ - كُونكه وه اينے بيروں سے چل كر گئے تھے۔ لاؤ میکیرے پھر آواز آئی۔ "حضرات میں ڈاکٹر کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں الرائی کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ بیسویں صدی میں بھی معجزات کا ظہور ہوسکتا ہے۔ اب الرکوئی دنیا کا پڑے ہے بڑا ڈاکٹر بھی ان رقاصوں میں ایک فیصد بھی نقابت بھی ثابت کردے لوٹم ازندگی جمر کی لئے خط غلامی رکھ دوں گا۔ یقینا بیائس مشروب کا اثر معلوم ہوتا ہے جو رقص

رقص کرنے کے قابل نہیں ہیں اور یہ فیصلہ ان ڈاکٹروں کا ہے جو ملک کے بہترین دماغ ہ ك جا يك بي -اب آب ديك كاكدوه كس طرح رقص كرت بي -" معلن کے آخری الفاظ رتص گاہ کے سکوت میں گم ہوگئے۔ دفعاً ایک طرف سے ایک ٹرالی مودار ہوئی جس پر ارفونی رنگ کے کمی مشروب کا گلاس رکھے ہوئے تھے اور ایک بار پھر لاؤٹ سپیکر گرجے لگا۔ "به و کھے ....ان بے جان مثینوں کا پٹرول آ گیا۔" مرالی انویلڈ چیئرر کے باس بین چکی تھی۔ نیم مردہ رقاصول کے ہونوں سے گاا دیئے گئے۔شایدوہ این ہاتھوں سے گلاس کیڑنے کی بھی سکت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے چٹم نیان میں گاس فالی کردیے۔فریدی بہت توجہ اور دلچین ساا طرف دیکھر ماتھا۔ پھر آ رئسرا موسیقی بھیرنے لگا اور رقص گاہ میں جاروں طرف سے فو کس لائٹ لگی۔ بندرہ منٹ گذر گئے پھر جیسے موسیقی کلانکس پر پنجی ایک عورت انوبلڈ چیئر سے چلا كر فرش برآ گئی اور گفتگھر وؤں كى جھنكار دور تك تھيلتی چلی گئے۔ پھر گفتگھرؤں کی جھنکاروں کا طوفان آ گیا کیونکہ وہ سب میئے دار کرسیوں سے کود تھے اور حیرت انگیز رتص شروع ہو چکا تھا۔جس کیلئے بچھلی رات سے اعلان ہوتے آ رہے فریدی نے ان ڈاکٹروں کورقاصوں کی طرف جاتے دیکھا جو کچے در پہلے ان

معائنہ کر بھے تھے۔وہ بھی اٹھا۔وہ ان رقاصوں کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔
''کیا آپ بھی ڈاکٹر ہیں۔'' ایک آ دمی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔
''ہاں..... پہلے میں اسے نداق سمجھا تھا۔'' اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔
رقاص کی بچ طوفانی رقص کا مظاہرہ کررہے تھے۔فریدی نے انہیں قریب <sup>ال</sup>
اب ان کے چروں پر اضحلال کی بجائے صحت مند سرخی تھی اور آ تکھیں جیرت آنگیز طور کا

کون جلا سے گا۔لوگ اس کے مارکٹ میں آتے آتے صبر کا دامن چھوڑ جینیس گے۔'' کون جلا سے گا۔لوگ اس کے مارکٹ میں اس کے اس کے اس کے اس کی مطرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ''اس میں تو شک نہیں۔'' فریدی سر ہلا کر بولا۔لیکن وہ ڈالی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔

تص شروع ہونے والا تھالوگ اٹھ اٹھ کر پختے فرش کی طرف جارے تھے۔

حید ادر ڈالی بھی اٹھے۔فریدی وہیں میٹا رہا۔ اُسے اب بھی زوبیا کی تلاش تھی مگر وہ

ہیں نظر نہ آئی۔ دفعتا اس کی نظراس آ دمی پر بڑی جو ڈاکٹر کاظمی کے نام سے مائیکرونون پر رقاصول کے

غلق اپنی رائے ظاہر کرتا رہاتھا۔ فریدی ہیدد کچھ کراٹھا کہ ڈاکٹر کاظمی اپنی میز پر تنہا ہے۔ "اوه.....تشريف رکھئے" ڈاکٹر کاظمی نے جمینی ہوئی بنی كے ساتھ كہا۔"آ ب بھی تو

> الد ام لوگول میں سے تھے۔" "جي بال..... مجيم بهي سيشرف حاصل مواتها-" فريدي مسكرايا-

" مجھانی حماقت پر غصه آرہا ہے۔" ڈاکٹر کاظمی نے کہا۔ "کین حماقت.....؟"

"ارے میں! مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سی تتم کا اشتہار ہوگا۔" · ' ليكن هارى ربورث غلط تونبيل تقى-''

"قطعی نہیں .....و ولوگ جیرت انگیز طور پر کمزور تھے۔ جیرت انگیز اس لئے کہدرہا ہوں كىفاہت كى اس ائتيج پر كوئى زندہ نہيں رہ سكتا۔''

" کیاوه ڈاکٹر بھی منظر عام پرنہیں آیا۔''

''میں .....اور نہ بی معلوم کیا جا سکا ہے کہ وہ رہتا کہاں ہے۔مگر یہ بھی ایک نئ چیز ہے۔ کم اذکم اسفندیار ہے اس کی تو قع نہیں رکھتا تھا کہ وہ اپنی کی ایجاد کوشہرت وینے کے لئے كُوْنَ اليا كُنْيا طريقة اختيار كرے گا۔''

"ات آپ گھٹیا تو نہیں کہ سکتے۔" فریدی بولا۔" بردی ذہانت سے بیسب بچھ کیا گیا ملے مراخیال ہے اگر صرف مائیکرونون بر کسی دوا کے خواص گنوائے جاتے تو شاید کوئی اس پر م کچھ در کے لئے ساٹا چھا گیا۔ پھر معلن کی آواز آئی۔ 'آپ نے غور فرمایا۔ اُن مرده جسموں میں زندگی کی لہر کیے دوڑ سکی۔ کیا بدواتی کوئی مجزه تھا۔ گرنہیں بد مجزات کا نہیں ہے بلکہ سائنسی دور ہے۔ جب بے جان مثینیں حرکت کر مکتی ہیں تو کیا وجہ ہے کرمز

ے پہلے ان لوگول نے پیا تھا۔

کو بنانے والا نقابت کا شکار ہوکر جار پائی سے لگ جائے۔ اگر مشینوں کو بٹرول حرکرہ لاسكتا ہے تو آ دى ايى چيزي بھى دريافت كرسكتا ہے جومردہ جسموں كوحركت ميں لايكا مشروب جے بیرقاص اپنا پٹرول کہتے ہیں دراصل ای فتم کی ایک دریافت ہے اور اس در

کاسبرا ڈاکٹر اسفندیار کے سرہے کون ایسا ہے جواس پر اسرار ڈ اکٹر کے نام سے واقف ہو عظیم انسان نے عوام کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر بھی انسانیت کی گتی خدمت کی ہے اندازہ ہرایک کو ہے، نہ جانے کتی لاعلاج بار بوں کا علاج اس عظیم آ دمی نے اب تک در کیا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی اس سے انکار کرسکتا ہے۔ بیمشروب اب تجرباتی دور۔

چکا ہے۔عنقریب اے آپ انرجین کے نام سے ہر دوا فروش سے فرید عکیں گے۔'' "الاحول والوق في فريدى آسته سے بربرايا-"توبياشتهار تفاف ا كثر جكبول سے قبقيم بلند موئ اور ايك طرف سے آواز آئى۔" اعلان كرنے وا

ٹا تک پکڑ کریہاں تھنج لاؤ۔'' ال طرح كى بيتر على سن جات رب اور چر كھ دير بعد رمباك كے شروع ہوگئی۔اس سے پہلے حمید کا کہیں نام ونشان بھی نہیں تھالیکن اب وہ ای لڑکی کے

> فريدي بيشار بااوروه دونول بھي أى ميز برآ گئے۔ "كل مين اس رقص كے اعلان كوابر يل فول مجما تھا۔" ميد نے كہا۔ " میں اب بھی اے اپریل فول ہی سمجھتا ہوں۔" فریدی آ ہتہ ہے بولا۔

اپی میز کی طرف آتاد کھائی دیا جے فریدی اس کے کرے میں چھوڑ کرآیا تھا۔

''اف فوه۔'' ڈالی ہنس پڑی۔''اشتہار بازی کا بالکس نیا اورنفسیاتی طریقہ ا<sup>س از</sup>ُ

ان المنى دور كى جہالت كاشكار مونے والے مونا چو سنا چے رہو سنا چو سنا چو سنا چو سا!" . ہان چنج چنج تھک گئے۔ایک بل کے لئے جاروں طرف گہرا ساٹا چھا گیا اور اس کے

ردی قبقے اور قلقاریاں ..... تا چنے والے اپنی میزوں کی طرف والیس جارہے تھے۔ در مجروی قبقے اور قلقاریاں ..... تا چنے والے اپنی میزوں کی طرف والیس جارہے تھے۔

"اجِها دُاكثر .....!" وه الحُقيّا بهوا بولا\_

"اوه ہو-" ڈاکٹر کاظمی نے چونک کر کہا۔" شب بخیر ..... جناب-"

فريدى رقع گاه ين نكل كر دائنگ مال كيطرف روانه موكيا وه زوبيا كے متعلق سوچ رما تھا۔ ڈائنگ ہال میں بھی وہ نہیں دکھائی دی۔اب وہ اسکے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ اوپری

ر ل برتها کیکن دفعتا وه زینول پر بی نظر آگئ کیکن وه فریدی کی طرف نہیں دیکھ ربی تھی۔ فریدی الے باؤں والی مرا اور فیچ پہنے کر بائیں جانب والے نیم تاریک گوشے میں چلا گیا۔

زویااس سے بے خبر نیج آئی اور صدر دروازے کی طرف برصے لگی۔اس کے باہر نکل ہانے پر فریدی بھی آ کے بڑھا۔

اب وه دلان میں چل رہی تھی لیکن اس کا رخ نہ تو رقص گاہ کی طرف تھا اور نہ ڈا کننگ ال کی جانب بلکہ وہ اس مصے کی طرف جاری تھی جہاں مقامی گا کہ اپنی کاریں پارک کیا كتے تھے۔فريدى كراناكى باڑھكى اوث سے اس كا تعاقب كرتار با۔ آج كے حادثے كے سلط میں اسے اس لڑکی کی پیزیشن بہت ہی اہم معلوم ہوئی تھی۔وہی آ دمی آج مار ڈالا گیا جو

لیکل رات ای ال کی کے لئے حمید سے الو گیا تھا اور خود فریدی نے پہلے بھی کئی باریہ بات محسوں کام کرده آدی اس ہے کھے نہ کچھتل ضرور رکھتا ہے۔

#### اندهرا

و کاروں کے قریب رک گئے۔ وفتا ایک طرف سے ایک تاریک سابیاس کی طرف برها

دھيان دينے كى بھى زحمت گواراندكرتا ..... گراب ..... كيا يهال بيشا مواكوئى آ دى بھي کوفرموش کرینکے گا۔

" ہاں بیتو ٹھیک ہے۔" ڈاکٹر کاظمی سر ہلا کر بولا۔ " گر ڈاکٹر ..... بیتو سوچنے کہ لوگ کتنے عرصہ سے اس کی پیکٹی کرتے رہ گے۔لیکن ان کی نقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔وہ اب بھی اس مشروب کے رہین منت ؛

" إن يه چيزغورطلب ہے۔" واکٹر کاظمی نے تشویش کن لہج میں کہا۔

موسیقی کی لبرین فضا مین منتشر بوتی رئیل \_رمبا کا دور چاتا رہا قطعی ین معلوم كرآج يهال كوئى آ دى كى حادث كاشكار موكيا تھا۔ وه سب يا تو پاگل تھ يا چو بائد

ایسا بی لگ رہا تھا جیسے ہرنوں کے سی جھنڈ پر سی شکاری نے فائر کیا ہو۔ ایک گرااور بھاگ نکلے پھر جہاں ان کے پیر تھے دہیں دوبارہ چرنا چگنا شروع کردیا۔اپنے نقصار 

ساز چیخ رہے تھے۔ پیر متحرک تھ بھدے اور بے ڈول پیر سبک اور ، ڈول پنزا كيكن وه شايد جهم بى جهم تھ\_مثينول كى طرح متحرك جهم كيكن ..... دفعتا اليامعلوم مواج

ساز نے ''لکین'' کہا ہو اور پھر دوسرے سازوں نے چین شروع کر دیا۔' بیسوی صدی ہے

ناچو ..... ناچے رہو ..... ایک آ دی کی موت پر مغموم مورکیا کرو گے۔ موسکا ہے کل تم بھی جانوروں کی طرح مرجاؤ۔ ہائیڈروجن بمول کے تجربات سے بھلنے والی وہائیں تمہیر كرجائيں يتم سب ايك الي كشتى ميں سوار ہو جو ڈو بنے والى ہے۔ پھر كسى دوسرے ك

سوچ كركيا كرو ك\_ افي افي فكركروتم متعقبل سے مايوس ہو،اس لئے تمهارى نظرون ا چیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ گئ ۔ تم سب اس بہت بڑے دھاکے کے نتظر ہوجس ے كركهيں نہ جاسكو كے ..... ناچو ..... ناچ رہو .... كل زمين كے جيتم و اڑ جائيں ك

یانی کے چشموں سے زہراً بلے گا ..... تا چو ..... متقبل سے بے برواہ ہوکر تا چو کونکه متقبل ایک دھا کہ ہے جس کی پشت پر دنیا کی بہترین عقلیں ہوں گی مگروہ خودعقل ہے بے نیاز ، ر انگیل کی رفتار ہی میں کوئی تیدیلی واقع ہوئی۔ دیمائیل کی رفتار ہی میں کوئی تیدیلی واقع ہوئی۔

پر ذرای دیر بعد وہ پھر اس سڑک پر تھا اور کار شاید بہت یکھیے رہ گئے۔ اس نے ادھر بی

ے بیل موڑ دی جدھر سے کار آنے والی تھی۔ سائیل موڑ د

موڑ سائیل کی رفتار آہت۔ آہتہ کم ہوتی رہی اور پھر اے تاریک خلاء میں کار کی ہیڈ ى كى آ دى ترجيمى ككيرين نظر آئيس-كادا بھى نشيب ميں تھى-

پروہ سامنے آگئ فریدی کی موٹر سائکل سڑک پر جلتی رہی۔ کارے ہاران دیا گیا اور

ي رفآر بھي كم ہوگئ-"كَانُوك كَا بِل ثوث كَيا ب-"فريدي جرائي موئي آواز مين چيخا-"آ كے راستہيں ہے-"

کاررک گئ اورموٹر سائکل باکی جانب والے بائدارے جالگی۔فریدی فےحتی الامکان شٰ کی تھی کہ اس کا چیرہ تاریکی ہی میں رہے۔

"بِل نُوث كَيا\_" كمي في متحيرانه اغداز مين دهرايا\_ آئی ٹس فریدی کا ہاتھ کار کے اندر بیٹی چکا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آ دی کے

ان تجیب ی آواز نکلی اور کسی نے کہا۔ ''کیا بات ہے۔'' کین ثاید جواب کے لئے اُسے کم از کم دو کھنے تک منظر رہنا پڑتا۔ فریدی بیہوش مانے والے آدمی کی جیب سے ربوالور نکال چکا تھا۔ پھراس نے باکیں ہاتھ سے ٹارچ نکال

روتی کی اور ریوالور کارخ بچیلی سیٹ پر بیٹے ہوئے آ دمیوں کی طرف کردیا۔ وہ دو تھے۔ درمیان میں زوبیا بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کے منہ پر چمڑے کا تسمہ چڑھا ہوا

ااورو اکی بے بس پرندے کی طرح ملکس جھیکا رہی تھی۔ "ال كے منہ بے تمہ ہٹاؤ ـ " فریدی نے تكمانہ لیج میں كہا۔ "تَمُ كُون بُو؟" أيك آ دى أسے كھورتا بوا بولا۔

"جوکہا جارہا ہے کرو' و فریدی کالہجہ بہت سردتھا۔ اُن لوگوں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا

لكن دوسرے بى لمح ميں اے ايك كار ميں دھكيل ديا گيا پھر جب تك فريدى پنچا کار حرکت میں آگئ۔اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بی شرہ گیا تھا کہوہ اس يئے ير فائر كركا ہے بيكار كرويا۔

اور د کھتے ہی د کھتے دو تین اور سائے تارول بھرے آسان کے پیش منظر میں دکھائی دیے

"بد کیا حرکت ..... پیچے ہو۔" فریدی نے لاکی کی آ وازی-

گراس کی جیب میں ریوالور تھا کہاں۔اس نے جاروں طرف ویکھا ایک جگراً۔ موٹر سائکل نظر آئی وہ ای کو لے دوڑا۔ شاید کار والے بھی آگاہ ہوگئے تھے کہ ان کا تعا جار ہا ہے، اس لئے انہوں نے عقبی روشی گل کردی تھی۔ اس وقت فریدی کے پاس رایوالور بھی نہیں تھا لیکن وہ ببرحال فریدی تھا اس

سب سے زیادہ طالاک اور دائش مندآ دی .....اگراس کے باس ریوالور ہوتا بھی تو وہ ا کھیل کوای اسٹیج پرختم کردینے کی کوشش کرتا۔ موٹر سائکل کار کا تعاقب کرتی رہی۔ایک جگدفریدی نے راستہ کا ٹا۔اُ سے ایقین اس سرک کے علاوہ اور کسی رائے پر کار شمور عیس گے۔ رام گڈھ اور اس کے نوائی،

چپہ چپے فریدی کا دیکھا ہوا تھا۔ مور سائکل سرک سے اُٹار کر ایک تک رائے پر دوڑ اٹا رہا۔ اس خطر ناک رائے سائکل چلانا بھی ای کا کام تھا اور پھر جب اس نے أے بائیں جانب والی چڑھائی ؛ بالكل ايماى معلوم مواجيساس في مورسائكل سميت جست لكائي مور

ایک بہت بڑی چٹان لڑھکتی ہوئی نشیب میں جاری تھے۔ یہی چٹان اس کی موت بھی بن سکتی تھی۔لیکن یہ مانا ہی بڑے گا کہ اس کے ستارے بھی ای کی طرح حمرت<sup>ا بڑ</sup> جٹان اس وقت اپنی جگہ ہے کھسکی تھی جب موٹر سائکیل کا پچھلا پہیراس پر سے گذر چ<sup>کا</sup> ورنه چیثم ز دن میں وہ خود بھی ای چٹان کی طرح لڑھکتا ہواسینکڑوں فٹ <u>نیجے</u> جا گراہون<sup>ا</sup>

بوائنیرنگ پراوندهای<sup>ا</sup> اجوا تھا۔ گر ایبا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بات بی نہ ہوئی ہونہ تو اس کے سکون میں فراقہ

"كياتم نے أے مار والا .....؟" أيك في خوفرده ي آواز مي كها-"بوسكا بوهمرى كيا بوتم سے جوكها جار با بكرو، ورئة تمهادا بھى يمي حشر بوسكا دفعتا ایک آ دی نے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ فریدی نے اس کی ناک پر ٹارچ رم اوروه بلبلاتا ہوا لیکھے ہٹ گیا۔

> دوسرے نے بوی چرتی سے زویا کے منہ پرے چڑے کا تسمہ ہٹانا شروع کردیا "ابتم فيجار آولاك "فريدى في أس مخاطب كيا-

وہ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اُتر گئی۔لیکن دوسرے بی کمحے میں فربا اس کی چیخ بھی تی۔

"كيابات بي"اس في حي كر يوجهالين جواب عدادد فريدى مورسائكل گیا اور وہ سڑک پر جاگری لیکن وہ اس کی پرواہ کئے بغیر دوسری طرف جھپٹا۔

پھر اچاتک وہ دونوں آ دی اس پر ٹوٹ پڑے۔ ریوالور فریدی کے ہاتھ سے گرگا۔ کشکش کا فیصلہ ہونے میں درینہیں لگی۔وہ دونوں بھی جلدی ایے تیسرے ساتھی کی طرزہ ؟

و حركت نظر آنے لكے فريدى البيس سرك يريى چھور كر نارج اور ريوالور الاش كرنے لا-لوى كاس طرح جثم زون من عائب موجانا انتهائى جرت الكيز تقار بجهور إلاا

کی روشنی کا دائر وادهر أدهر رینگنے لگا۔ دفتاً باكين جانب والفضيب من أس ايك زنانه سيندل نظر آيا اوروه فيجاز

گیا۔ اس خیال نے أے مضطرب كرديا كه كہيں وہ ينچے نه كر گئى ہو۔ الي صورت ميں ال

ہڈیاں بھی سلامت نہ رہتیں۔ یہ ڈھلان کچھالی ہی تھی کہ ذرا می لغزش آ دی کومو<sup>ے ہل</sup>

جرُوں میں دھیل عتی تھی۔وہ ڈھلان کے اختتام پر بہنج کر رکا کیکن زوبیا اُسے کہیں نظر نہ آل وه چارول طرف ٹارچ کی روشنی ڈال رہا تھا اورسوچ رہا تھا کہ وہ خوفز دہ ہوک<sup>ر کی ام</sup>

نکل تو نہیں گئی مگر اس نشیب پر دوڑ نا آسان کام نہیں تھا۔ وہ پھر اس جگہ لوٹ آیا جہا<sup>ں بن</sup> بڑا دیکھا تھا۔ وہ جھک کر اُسے دیکھنے لگا۔ اس کا تسمہ با قاعدہ طور پر بکل میں پھنسا ہوا<sup>تھ</sup>

بنال كالتمدا خاد هيلا بهي نبين ركها جاتا كدوه پيرے نكل جائے۔ تو پر ااے کھلوگ دوبارہ اٹھا لے گئے ہیں؟ فریدی کے ذہن نے اس سوال ا واب اثبات میں دیا۔ لیکن اگر میر حقیقت ہی تھی تو اب ان چٹانوں میں بھٹکتے بھرنا ایک نضول المنال ہوتا۔ اس نے سوچا کہ دوسری باراغواء کر نیوالے بہت زیادہ مختاط ہوگئے ہول گے۔ یہ ہے کچھ سوچنے کے باو جود بھی وہ کچھ دور تک پڑھتا چلا گیا۔ ٹارچ کی روثنی ادھر أدھر

پکراتی پھرری تھی۔ تقریبا پدره مث بعد أس في سوچا كماس طرح بطكف سے كوئى فائده نه ؟ كا-بهتر ي ے کہ اُن متنوں آ دمیوں کو ہوش میں لا کران سے بوچھے کھے کی جائے۔

بچروہ سڑک کی طرف مڑالیکن ابھی آ دھا راستہ بھی کے نہیں کیا تھا کہ موڑ سائیکل ا نارك ہونے كى آواز آئى .....و و دوڑنے لگا ليكن سروك بر بنتي كے بعد أسے ايك جھكے ك ماته رك جانا برا كيونكه اب نه تو و بال موشر سائكل تهي اور نه وه كار ينول بيهوش آ دى بهي

فریدی بیسوج بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دو گھنے سے پہلے ہوش میں آئیں گے۔

میرادائیزیهان سے تقریباً سات میل دور تھا۔ وہ چند کھے وہیں کھڑا رہا پھر پیرادائیز کی طرف چل پڑا۔ پیدل چلنا اس کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی۔وہ اکثر تمیں اور جا لیس میل تک

بیل چل چکا تھا۔ بہر حال اس کا موڈ اس خیال سے خراب نہیں ہوا تھا کہ اسے پیدل واپس جانا الله المامود كى خرابى كى وجه دراصل مور سائيل كى كمشدگى تھى۔ پية نبيس و مكس بيجارے كى

رى ہوگى۔ہوسكا ہے وہ بھى كى دوسرے سے عار تألا يا ہو۔ و چلتے چلتے رک گیا۔وہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے گھاتو کا بل ٹوٹ جانے کی اطلاع 

ت أيره مل دورتها اور پھراس نے ايك ميل آ كے جل كرشاہ بوركى جھاؤنى تھى۔ يہال كى النَّكُا أَفِيراً كَ كَتْنَاما يَقِد الله في سوچا كيوں نه وہاں چل كرتفتيش جاري ركھي جائے۔

-نگر مگر گرار یا ایک کافی کشادہ دراڑتھی اور اس بر ایک جٹان اس طرح جھی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی

زیدی نے ٹارچ کی روشنی میں اس کامختصر ساجائزہ لیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بارش

ن<sub>وں م</sub>یں چھھاڑتی پھر رہی تھی۔ بھی بھی بادلوں کی گرج زلزلہ سا ڈال دی<u>ت</u>۔

وفدا فریدی کوابیا محسول ہوا جیسے کوئی اس درے میں داخل ہوا ہو۔ پھر اس نے پھر یلی بن بربرنے والے بھاری قدمول کی آ واز بھی تی۔ وہ بیچے ہٹا گر بےسود کیونکہ آنے والے

نائل قرور في كر كي كل من المنظمة المنظ

"كياكرتے مو-"فريدى غرايا\_"آتكھول برروشى نىدۋالو-" "تم كون ہو؟" آنے والے نے يو چھا۔

"انتهائی احقانه سوال ہے۔ میں کیوں بتانے لگا کہ میں کون ہوں۔"

"اتى رات كئ يهال كول؟" آف والے في ميساخت يو چھا۔ " " تبهاداد ماغ تونبيس الث كياتم يو تحيف واليكون موكيا مس تبهار كرم من تفس آيا مول"

"اكسدد هنگ سے جواب دو جو يكھ يو چھاجائے-" آغوالے نے تيز آواز سے كبا-" کیول تم کون ہو؟" فریدی کا لہجہ جیلنے کرنے کا ساتھا۔

"مل كوئى بھى مول .....تمهيس مير ب سوال كاجواب دينا پڙے گا۔" "الچا .....!" فريدي مسكرايا " كروسوالات ليكن وه دس سے زياده نه جول ميل أن

لماسے مرف باغ خمتخب سوالات کی جواب دول گا۔'' " م كول بيل مانو ك\_" اس آوى في كها اور ثار جي روش كرلى فريدى كواس ك دائ

اللنے چرکہا۔"اب بتاؤتم کون ہواور یہاں کیا کررہے ہو؟" ''مُسَاَ دی ہوں اس لئے بارش میں نہیں بھیگنا جاہتا۔'' فریدی نے جواب دیا۔

وہ گھاتو کے بل کی طرف چل پڑا۔ اُس کے جوتے ہے آواز تھے۔ وہ بڑی تیزرزاً) ے کام لے رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے ذہن میں بہتیرے سوال تھے۔

اتناتو وہ مجھ بی چکاتھا کرزوبیا مرنے والے سے ناواقف نہیں تھی کیونک مرنے والا ا ك لئے ايك بارميد ے بھڑا كر چكا تھا چرميدكواس كيس ميں الجھانے كى كوشش كى گئے ؟

نامعلوم عورت كى كال اوروه شيشى جوحميد كى نبيل تقى كيكن اس كمرے ميں باكى گئ تقى \_ كرا لوکی کا قصہ .....کیا وی لوگ تھے جنہوں نے اس آ دی کوختم کردیا تھا۔ ممکن ہے .....وی ہو اور انہوں نے بیر کت اس لئے کی ہو کہ پولیس ایک اجھے گواہ سے محروم ہوجائے۔ اب تک صد ہا ایے کیس اس کی نظروں سے گذرے تھے جن میں مجرمول نے گواہوا

یا تو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی یا ان کا اغوا کرلیا تھا۔ فریدی چانا رہا۔ اب زمین تارول کی چھاؤل سے محروم ہوگئ تھی۔ کیونکہ کچھ دریا

مغربی افق سے بادلوں کے جھنڈ کے جھنڈ اُکھر کر جاروں طرف مھیلتے گئے تھے۔ ہوا میں ، زیادہ خنکی پیدا ہوگئ تھی جس سے صاف ظاہرتھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ فریدی نے رفتار پہلے سے زیادہ تیز کردی۔وہ بارش ہونے سے بل عی شاہ پور کی جھا میں بہنچ جانا چاہتا تھا اور پھر بارش ہوجانے پر گھاتو کا بل کچ کچ خطرناک ہوجا تا فریدی جانباتہ

بعض اوقات بإنى بل بربهى بنے لگنا تھا اور بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے كدقدم جمانا دشوار ہوجاتا ج اندهیراا تنا گہراتھا کہاہے بار بارخلاء میں آئٹھیں مچاڑنی پڑتی تھیں کیکن اس نے بار بھی ٹارچ نبیس روٹن کی۔

ا جا تک دو جار بری بری بوندین آئین اور اس کی رفتارست بر گئی۔ اب وو آگ بڑھنا چاہتا تھا۔ دوسرے جھو تکے کے ساتھ ہی بارش شروع ہوگئی اور اب اُے کسی پناہ گ

تلاش كے سلسلے ميں ٹارچ روش كرنى بى برسى-ا يك بار بجروه بالنمين جانب والى وُ هلان مِن اتر ربا تها وه جانبا تها كرام كُنْ بہاڑیاں ایسے غاروں سے بھری پڑی ہیں جہاں وہ بارش سے محفوظ رہ سکتا ہے۔اسے جل

«ميں لا كھ برس يقين نہيں كروں گا۔" فريدى كا جواب تھا۔

وسرول كى دولت يس حصدلكانے والول ميس سے مور" اس آ دى نے يو جھا۔

دروسروں کی دولت خود بی میری منتظر رہتی ہے۔ تجوریاں میری آ جث پر اپنے منہ کھول ا

"اوبو! تب تو مجمع چھوڑ دو۔ بير ہٹاؤ تا ..... مِن بھی تمہارا بی ہم پيشه ہوں۔"

· میں کیے یقین کرلول..... اکثر سراغ رسال ماری صفول پر تھس آتے ہیں اور ان کا

ن کاربھی یمی ہوتا ہے جوتم نے اس وقت اختیار کیا ہے۔

«نبین دوست ..... بین ثابت کردول گا که بین سرکاری سراغ رسال نبین بول\_"

فریدی نے اس کی گردن پر سے پیر ہٹالیا اور وہ بیٹھ کرانی گردن ملنے لگا۔ فریدی ٹارچ

اردی اس اس بہت غور سے دکھ رہا تھا۔ دفعتا اس نے سر اٹھا کر کہا۔ "تم واقعی بہت لر علوم ہوتے ہو ..... من في اتنا پھر تيلا آ دمي آج تك نيين ديما-"

بارش کے پہلے بی چینٹوں نے رقص گاہ میں ابتری پھیلا دی تھی۔ پھر سنجلتے سنجلتے وملادهار بارش شروع ہوگئ۔ بارش اچانک ہوئی تھی۔ پہلے سے آٹارنہیں تھے اور اگر آٹار تھے

می از ایے نہیں کہ رام گڈھ کے مومی معمولات کے خلاف ہوتے۔ وہاں اکثر ای طرح بادل ٹما کرتے تھے لیکن ہوا کے جھو تکوں کے ساتھ ملکی ہلکی بھواروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ الالال میں شاید یمی بھواریں برف کے ذرات کی شکل اختیار کرلیتی تھیں۔

مراک وقت شاید فطرت بھی نداق کے موڈ میں تھی۔اب فطرت کے علاوہ اور کون اس عمر النف اندوز ہوتا....الوگ بدحوای میں ایک دوسرے برگر رہے تھے اور سریلی چین

"بيربوالور خالى نبيس ب-" وه آ دمى غرايا-"برر بوالور ب-"فريدى في آسته سے يو چھا۔

"آگ اگلنانجی جانتا ہے۔''

" ذرا ديكهول تو-" فريدى لهك كر بولا-" من في آج تك ريوالوراي باته م

" " يجهي ۽ ثو- " وه آ دمي دهاڙا-

"يار ..... كون خواه تخواه خفا موت موسيس في تم س كب كها تها كدخواه تخواه جير ر بوالور نکال کر مجھے دکھاؤ۔ اب اگر میں اپنے ہاتھ ہی میں لے کر دیکھ لوں گا تو اس میں کو خرابی پیدا ہوجائے گا۔''

''اچھاتو میں فائر کرنے جارہا ہوں۔'' ''گرچلدی دابس آ جانا۔ یہاں اکیلے دل گھیرا تا ہے۔'' فریدی نے بڑی سادگا۔ اس نے چ مچ فائر کردیا۔ گولی پھر سے مکرا کر پلی اور وہ خود بال بال بچا۔ کین دو

بی لمح ریوالورز مین پرتھا اور اس کا داہنا ہاتھ فریدی کی گرفت میں .....اور پھروہ اس کے ى جيڪے ميں منہ كے بل زمين پر چلاآيا۔ "اب تمہیں میرے بیں سوالات کے جواب دیے پڑیں گے۔" فریدی اس کار

اس نے اٹھنے کی کوشش کی محر ممکن نہ ہوا۔ ''اب ای طرح پڑے پڑے بتاؤ کہتم کون ہو؟'' "مم ..... من المركاري سراغرسال مول" ال آدى في ما نيت موسي عصيلي آواز ثل

" تب تو میں تمهاری گردن توڑ بی دول گائے" فریدی اس کی گردن پر مزید <sup>دبادُ ڈا</sup> بولا۔ "تم میری بی تلاش میں آئے ہو گے۔ لیکن میں پولیس والوں کو بخشا نہیں جانا۔"

''میں سرکاری سراغ رسال نہیں ہوں۔'' وہ بوکھلا کر بولا۔

شايد بادلوں کوبھی گدگداری تھیں کیونکہ بارش کا زور بڑھتا ہی جار ہا تھا۔ ربیوکر کے بتلایا کہ ایک کمرے میں چوری ہوگئ ہے۔ فیجرو ہیں ہے۔ " كفهريئي! حواس قائم ركھئے۔" لاؤڈ سپيكر چينے لگا۔"اسطرح آپ چوٹ بھی كھا سكتے ہم "میرے کمرے میں بھی چوری ہوگئ ہے۔" میدغرایا۔" منیجر کونورا بھیجو۔"

"خدا غارت كري-" والى كرتے كرتے سنجل كر بولى حيد نے أے اپنى ہاتھ پر روک لیا تھا۔ ورنہ وہ منہ کے بل گرتی۔

" باكس بارش عى توب-"ميد في كها-

" میں بھیگ رہی ہول۔'' ''اور میں بالکل خنگ ہوں۔ واقعی یہ بہت بڑاظلم ہے۔''

" تم عجيب آ دي ہو، چلو بھا گو۔ " وہ اس کا ہاتھ بکڑ کر کھينجق ہو کی بولی۔

" ہرگز نہیں۔ مجھ سے آئی غیر منطقی حرکت نہیں سرزد ہوسکے گی۔ پانی سے بچنے کے ہاتھ منہ تو ڑبیٹھنا کہاں کی عقمندی ہے۔''

"م أحمق ہو۔" ڈالی نے کہا اور دوڑنے گئی۔لیکن اس دوڑ میں حمید نے اس کا ساتھ دیا۔وہ بہت اطمینان سے بھیگنا ہوا کمرے میں آیالیکن یہاں کی حالت دیکھ کروہ یہ جی

گیا کہ اس کے جم میں بھیکے ہوئے کیڑے ہیں۔ پولیس کی تلاثی کے بعداس نے بری دشواری سے اپنی چیزیں قرینے سے رکھی تھیر

اب وہ اس سے بھی زیادہ ردی حالت میں نظر آئیں کسی نے اس کی عدم موجود گی میں

كمرے كوتهه بوبالا كركے ركاديا تھا۔ بستر فرش پر پڑا تھا۔ تكيہ پچاڑ ڈالا گيا تھا۔ سوٹ كيس طرف پڑا تھا اور کپڑے کچھ یہاں تھے کچھ وہاں۔

سفر میں وہ چیک بک اور نقذی ہمیشہ جیبوں میں رکھا کرتا تھا۔ ورنہ ہوسکیا تھا وقت اے اور زیادہ غصر آتا۔

غصرتو تھا مرصرف فریدی پر۔ آخر اُس نے پولیس والول سے اپنی اصلیت جھ

کیوں تھی ممکن ہے بیر کت کسی مقامی سراغ رساں کی رہی ہو۔ وہ دونوں خود بھی ہزار اس فتم کی بے ضابطہ تلاشیاں لے چکے تھے۔

ن نے جھلا ہٹ میں نیجر کونون کیا لیکن وہ آفس میں موجود نہیں تھا۔ کسی کارک نے

پراں نے اپنے کمرے کا نمبر بتایا۔

تقریاً یا فی منٹ بعد بی تین آ دمی اس کے کرے میں داخل ہوئے۔ یہ ہوٹل کے ان بی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان میں منیج نہیں تھا۔ وہ اس سے پوچھ کچھ کرنے لگے۔ "منیں کوئی چیز جرائی نہیں گئے۔"میدنے جواب دیا۔"لیکن بيہول کس قدر غير محفوظ ہے۔"

"پيدنيس كيابات ب جناب" ايك آدى بولا-"مس ذالى بھى كہتى ہيں كه أن ك رے ہے کئی چیز چرائی نہیں گئے۔لیکن سامان ای طرح بھو ایڑا ہے۔"

''کون مس ڈال'' حمیداہے گھورنے لگا۔

"ایک پوریشین ہیں۔" اس نے جواب دیا اور کمرے کا جونمبر بتایا وہ ڈالی ہی کے کمرے کا تھا۔ مميد سُوچ مِن بِرْ گيائے پھر بولا۔''میں اس کی رپورٹ بولیس کو دیتا جا ہتا ہوں۔''

"میں فون کرنے جارہا ہوں۔" ایک آ دبی نے کہا اور باہر چلا گیا۔ پر تھوڑی دیر بعد منجر بھی آ گیا۔وہ حیرت سے جاروں طرف دیکھ رہا تھا۔

"تكياس كالجمى بهار ديا كيا ہے۔"وہ تثويش كن ليج ميں بروبرايا۔ ميدكى تيزنظريں ماکے چیرے پر پڑیں، بالکل ای انداز میں جیسی وہی بیچارہ اس کا ذمہ دار ہو۔

"تی ہاں۔ ' وہ حمید کی طرف دیکھ کر بولا۔'' بالکل ایسا ہی ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے۔ ایک امبے کم ے کہ بھی یہی حالت نظر آتی ہے اور ان کا تکیہ بھی ای طرح بھاڑ ڈالا گیا ہے۔'' " گریش صاحبہ نبیں ہوں کہ صبر کرلوں گا۔"

" کیا کوئی چیز عائب بھی ہے؟" ''نیں '' حمید گردن جھٹک کر بولا۔

'ُان کے کرے ہے بھی کوئی چیز غائب نہیں ہوئی۔''

، کیسی اوٹ پٹا تک یا تیں شروع کردیں تم نے۔'' ، چینیں ،۔۔۔ جہیں جھ سے ہدردی ہے تا۔ تم آج مجھ اس کی اطلاع دیے آئی تھیں

'' چھیں۔۔۔۔۔ یک سے الانکہ پولیس میری جیب میں پڑی رہتی ہے۔'' پولیس جھ پرشبہ کررنگ ہے، حالانکہ پولیس میری جیب میں پڑی رہتی ہے۔''

"كياتم في زياده مقدار من في لى بتمهار البجر....!"

"إن مر له يربول كو بيارة تام-"

"تہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔" اس نے جھلا کر کہااور سلسلہ منقطع کردیا۔ حمد پائپ سلگانے لگا۔اب وہ پولیس کے آئے بغیر پاٹک پربستر بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔

سی پیٹی ہے۔ '' وہ بُراسا منہ بنا کر بربردایا۔''جہاں جاؤشامت عی گھیرتی ہے۔'' وہ بھی کمرے میں نہلیا اور بھی راہداری میں نکل آتا۔اس نے سوچا کہ کیوں نہ فریدی ک

وہ بھی کرے میں ٹہلتا اور بھی راہداری میں نکل آتا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ فریدی کا رہی کا کول کر اندر آیا۔ اس کا

ازہ غلط نمیں تھا۔ یہاں بھی و لی ہی اہتری نظر آئی۔ کوئی چیز اپنے ٹھکائے پر نہیں تھی اور اس کمیر پھاڑ ڈالا گیا تھا۔

اں نے کرہ دوبارہ مقفل کیا اور اپنے کموے میں واپس آگیا۔ تقریباً آ دھے گھٹے بعد بن بھی آگئے۔ اس کے ساتھ مقامی می آئی ڈی کا ایک انسپکڑ بھی تھا۔ اس نے فریدی اور حمید

> لکرے دیکھے۔اس سے پہلے شایدوہ ڈالی کے کمرے کا بھی جائزہ لے چکا تھا۔ "کیااس لڑکی سے آپ کی پرانی جان پیچان ہے۔"اس نے حمید سے پوچھا۔ "نہیں .....ہم آج ہی لیلے تھے۔"

"أَنْ عَن بِحِكم عورت في آپ كاشكريدادا كيا تها؟"
"مِن بَيْن عانياء"

''کیا آپ کواس سے اٹکار ہے کہ فون پر کسی عورت نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔'' ''قطع نیمن .....کین میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی للذا میں نے آپریٹر سے اس کے متعلق پُمان ٹین کی تھی '' '' کیا یہ یہاں قیام کرنے کا انعام ہے۔'' '' کیا عرض کروں جناب\_ایی واردا تیں تو مجھی نہیں ہو کیں۔''

دفعتا فون کی گھنٹی بجی حمید نے بڑھ کرریسیور اٹھایا مگر شاید فون نیجر کے لئے تھا۔ حمید نے ریسیوراس کی طرف بڑھا دیا۔

دوسری طرف کی گفتگوشاید ایم بی پریشان کنتمی کیفیر کے چیرے پر پسید آگی۔ نے ریسیور رکھ کر بوکھلائے ہوئے لیج میں کہا۔'' کیا مصیبت آگی ہے۔''

ے ربیور رکھ مرد سات ، درے ہے ، میں ہوت کیا ۔ سات کی طرف دیکھتارہا۔ ''کیوں ۔۔۔۔؟'' ید جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتارہا۔ ''ایک کار اور ایک ، موٹر سائٹکل غائب ہے۔ اس نے رومال سے چہرے کا پیدز کرتے ہوئے کہا۔''ایٹ یا نمیں تو یہاں بھی نہیں ہوئیں۔ اچھا جناب! میں ابھی پولیس ا

وں۔'' منجر چلا گیا۔اس کے ساتھ ہی دونو ل کلرک بھی رخصت ہوگئے۔ حمید آرام کری کے ہتھے سے تک اربائ میں تمبا کو بحرنے لگا۔ آتے وقت ال

فریدی کا کمرہ مقفل دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا کمرہ بھی ای حالت میں ہوگا۔ دفعتا فون کی تھنٹی بجی حمید نے ریسیوراٹھالیا۔ دوسری طرف سے ڈالی بول رہی تھی۔ ''ہیلو..... پرویز۔ میں نے سا ہے کہ تمہارے کمرے میں کسی نے ابتری پھیلالًا۔

> ''ٹھیک سنا ہے۔''حمید نے ناخوشگوار کیجے میں کہا۔ ''کیا تہہیں علم ہے کہ میرے کمرے کی بھی یہی حالت ہوئی ہے؟'' ''ہاں نیجر نے بتایا تھا۔''

'' کتنی عجیب بات ہے۔'' ''ہاں اتن ہی عجیب جنتی کہ تار جام کی نیشنل آئر ن فیکٹری۔'' '' کیا مطلب.....؟''

'' کچر بھی نہیں۔ میں بیسوج رہا تھا کہ تمہارے پاپا کو تھنے میں کیا بھیجوں۔''

"الش كى بوسٹ مارٹم كى ربورك آگى ہے۔"اس فى تىمىد كے چېرے بونظر جماتے ہو

"بہاں سے ایک کار اور ایک موٹر سائیل بھی غائب ہوگئ ہے۔"

"اورمیراساتھی بھی غائب ہے۔" حمید مسکرایا۔ ور پ ان وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر حمید کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے

ل پر بولا۔ "كيا آپ م ج م ائي بعرق كے خوابال بير -آپ نے بچلى رات بوليس كو

اللاع كيون نبيس دى تھى كدأس نے آپ كايرس اڑاليا تھا۔"

"میرے پاس اتناوقت نہیں ہوتا کہ برباد کیا جاسکے۔"

"پر ماے بادر کر لینے برتیار نہیں ہیں کہ اس نے آپ کی جیب کائی تھی۔" "آپ کی مرضی ۔ ند میں نے اس کی شکایت کی تھی اور نداب آپ کو اُس کا یقین ولانا ہا ہوں۔لیکن ذرابیتو فرمایے کہ وہ بلاوجہ میرے ہاتھ سے بٹ گیا تھا تو خوداس نے ہی

رے ظاف پولیس کوریٹ کیوں نہیں دی اور جناب کیا آپ اس پر بھی روشیٰ ڈال سکیس کے ال في اني شاندار موجيس كون صاف كرادي تفين؟"

''اسکاجواب بھی آپ ہی دے عمیں گے۔''انسپٹر ایک تلخ می سکراہٹ کے ساتھ بولا۔ "اچھا تو سنے میرا جواب۔ اس نے حتی الامکان اپنی ایک الی امیازی خصوصیت ختم الال كى جن كى بناء برلوك أس بيجان على تال كرت و فنيس جابتا تھا كدا يك كره كث لاحثيت سال برانگلال الحسر كيا سمجه.

> "لکن ده اتنا ڈھیٹ تھا کہ یہاں سے ٹلنا بھی نہیں جا ہتا تھا۔'' انسپکڑ مسکرایا۔ "ال ك متعلق كيا كه سكما مول"

"جمر ر پويز ...... آپ دلدل ميں پھنس چکے ہيں۔" "اللاع كى لئے من آپ كاشكر گزار مول-" "جُگُرْاایک لڑکی کے لئے ہوا تھا۔"

«مِيرا بِكِ بار كِرآ بِ كومتنبه كرنا بهول كه سوج سجه كر كَفْتُكُو كِيحَ-'' « شربيا من بہلے سے كافى مخاط مول - "ميد في جواب ديا۔

حميد كجھ نه بولا۔انسكٹرنے اس كى آئكھول ميں ديھتے ہوئے كہا۔"وہ ساني ے ہلاک ہوا ہے۔' "اوہو....!" میدنے حرت ہے آئکھیں پھاڑ کر کہا۔" تو وہ سانب تھا لیے کے بھیں

"ج نہیں۔" انبکٹر نے تلخ لیج میں کہا۔" زہراس زخم کے دائے جم میں پیچا قا "اچھا....اب میں سمجھا۔ یعنی اس زخم پر کسی سانپ نے بھی طبع آ زمائی کی تم برنصيب تها بيجاره مرنے والا''

"جي إن! بدنصيب عن تفا كيونكه بجهل رات آپ نے بھي توطيع آز مائي فرمائي تلي۔ " ''لیکن اس وقت میں <sup>ابل</sup>ے کے بھیس میں نہیں تھا۔'' " ساری زبان طراریاں دهری ره جائیں گی۔" انسپکڑ خصیلی آواز میں بولا۔" اگریہ مولًا كمآب بهي ال ك قريب تقع جب بطخ في حمله كيا تقا.....!"

"بينابت مونے سے پہلے ميں رام گذھ ميں چھوڑوں گا۔ آپ کو اطمينان رکھنا جا۔ انسكراس كى تركى برترى طرح جلس رما تھا۔دفعتا اس نے يوچھا۔"آ۔ ''وہ نابالغ نہیں ہے کہ ہرونت ان کی آ مدورفت سے باخبرر ہنامیرے لئے ضرور ک " آ پ آخر آدمیوں کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے۔" '' کیا میں ابھی تک برندوں کی طرح چیجہا تا رہا ہوں۔''مید نے بڑی سادگی ہے!

> "بہت جلدی معلوم ہوجائے گا۔"اس نے کہا اور کرے سے نکل گیا۔ کیکن تھوڑی ہی در بعدوہ پھر موجودتھا۔ "آپ كے ساتھى كب سے غائب ہيں۔"اس نے يو چھا۔ " مجھ علم نہیں۔ میں اس کی دم کے بیچھے نہیں لگارہتا۔"

حمید تیکھی نظروں سے اُسے دیکھنے لگالیکن اس کے ہونٹ بندی رہے۔انسپٹر کہرہاز

"اگریٹابت ہوگیا تو آپسلاخوں کے بیچے ہوں گے۔"

ودجي كافى خوشى موكى اكرية ابت موسكا- "حيد في الكرائي لي كرالا يروائى سي كبا-

ی کے پیندے کا تجربہ بھی تھی۔"

ب انسکٹر جھلا کر کچھ کہنے ہی والاتھا کہ نیجر آ ندھی اور طوفان کی طرح کرے میں داخل

وہ دونوں چونک کرای کی طرف مڑے۔ " كسيا" وه بانتيا بوابولا-"مرف والے كمرے ميں آگ لگ كئى ہے-"

"كيا.....؟"انسكِتْرْغُرايا\_

"جي السسآب في الأي ك بعد شايد ايك كوري كلي جهوز دي تقي"

# بازيابي

فریدی کا شکار اب بھی زمین پر بیٹھا اپنی گردن ٹول رہاتھا اور فریدی اس طرح کھڑا تھا

ال فے کی شریر نے کے دو جار جبیں جماڑ دی ہوں۔ "بوليس كيول بتمهارب ييحيي-"اس في جرائي موئي آواز ميس بو تها-

"مل نے چارٹرڈ بینک میں واکہ ڈالا تھا۔اس وقت بھی میری جیبیں نوٹوں سے مجری 

"ميرك لي كوئي جكم محفوظ نبين ب-" " أَكْرُ لِهُ مُدْكُرُو مِينَ تَمْهِمِينَ كَي مُحَفَّوْظُ جَلَّهُ بِرِينِ فِي دول \_" ''کلاخول کے پیچے۔ کیوں؟'' فریدی نے قبقہہ لگایا۔ پھر یک بیک سنجیدہ ہوکر بولا۔ كْرُبُرِا<sup>نْ ر</sup>َمَالِ اس مال يه ميرا پندرهوان قتل بوگا-''

"جھڑے کے وقت آپ دونوں وہاں تنہائی تھے۔" "ايك آدى نے آپ دونوں كى گفتگو بھى تى تى-" " تب تو آب اس لا کی ہے ال بی بھے ہوں گے جس کے لئے جھگڑا ہوا تھا۔"

"إل! من اس سے ل چکا ہوں۔" انسکٹر نے کہا۔ لیکن حمید کواس پر یقین نہیں آیا۔ فریدی کاصحبت یا فتہ تھا۔ اُسے کم از کم اتنا سلیقہ تو تھا بی کہ وہ جھوٹ اور بچ میں اقبیاز کر سکے۔ "اچی بات ہے۔ تو آپ براو کرم اُس لاک سے مزید معلومات حاصل کیجے۔ بھے

انسكِرْ چند لمح خاموش كھڑا أے كھورتا رہا پھر بولا۔ ' كيا وہ لڑكى ڈالى نہيں ہے؟'' "إلى ..... والحارى على إن حميد في الإداني سي كهاد" بطح كاطبى معائد كل

"ہوچکا ہے....وہ غیر معمولی نہیں ہے۔" "تواب میرامشوره به ہے که آپ کی ایسے آدی کو تلاش کریں جس نے اسے اُ چھیڑنے پراکسایا ہو۔" "ميل كهه چكا مول كه فغير معمول نبيل تقى-"انسكر في غصل لهج ميل كها-"میں کب کہتا ہوں کہ تھی۔ طاہر ہے کہ جب نطخ نے اس کی پنڈلی کی کھال ادھیرا

تو دو چار آ دى ضرور دوڑ بڑے ہول گے۔ ہوسكتا ہے ان يس كوئى اليا بھى رہا ہوجس-و مکھنے کے بہانے کوبرا کا زہر ....!" ''ا تنا میں بھی سوچ سکتا ہوں۔'' انسکٹر نا خوشگوار لہجے میں بولا۔ ''سوچ سکتے ہیں نا۔'' حمید نے جل کر کہا۔''لہٰڈا اگر ان دو چار آ دمیوں میں میرا بوتو مجھے بے تکلف حراست میں لے لیجئے ورنہ پھر مجھے مونے دیجئے۔''

م اس کی واپی آئی

'' کیا مطلب.....؟'' ''تم یہاں سے زندہ نہیں جاسکتے۔'' فریدی کے لیجے میں سفا کی تھی۔ '

'' میں سرکاری سراغ رسال نہیں ہوں۔'' '' بچھلے سال بھی تم ہی جیسے ایک آ دی سے ملاقات ہوئی تھی لیکن یجاری پولیس ار

کی شناخت ہے قاصر رہی تھی۔ میں عموماً چیرہ بگاڑ دیتا ہوں۔'' ''میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں سرکاری سراغ رسال نہیں ہوں۔''

"كياتم بزدل ہو؟" "دنہيں ..... بيں اس كا مطلب نہيں سمجھا۔"اس آ دمی نے حيرت سے كہا۔ ""تم اس صورت ميں نج سكتے ہو كہ جب مجھے مار ڈالو۔ اٹھو! بيں الجھن يالنے كا

ں ہوں۔'' ''ارے یار کیوں خواہ نخواہ نداق کررہے ہو۔'' وہ آفٹی خوفز دہ می ہنسی کے ساتھ بولا

''اچھاتو پھر کسی چوہے کی طرح مرنے کو تیار ہوجاؤ۔'' ''ختم بھی کرو۔ یار میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے چلوں گا۔ مگر تھہرو..... جھے ایا

ہوتا ہے جیسے میں تمہیں کہیں دیکھ چکا ہوں۔'' ''پیراڈ ائیز میں۔'' فریدی نے بڑی سادگی سے کہا۔

''تو تم نے مجھے کیچان کیا۔''

مروری ہے، ''گڈ.....!'' فریدی چنگی بجا کر بولا۔''اب چپ چاپ ا*س او کی کومیرے حوالے کر* '''

'' بیناممکن ہے۔ہم نے بڑی محنت کی ہے۔ویسے اگرتم دس ہزار دے دویہ تو بھی ہوسکا ''الیکی رقمیں صرف شریف آ دمیوں سے وصول کی جاسکتی ہیں۔'' فریدی نے فنگا میں کہا۔

«بب پھر ۔۔۔اس کی واپسی بھی ممکن نہیں ۔ ہمیں اس کام کیلئے دس ہزار ملنے والے ہیں۔'' ''ب

« تم نے بیکام کس کے لئے کیا ہے؟ " «ہم کام اور دام کے علاوہ کی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔" اس آ دمی نے کہا۔

"بهم كام اور دام في علاوه في ييزى برواه يس سعد ١٠٠٠ دى علاما الم

''ادہ..... تو تم اس سے واقف بھی نہیں ہو۔'' ''نہیں! جب ہم سے سودا طے ہوا تھا تو وہ نقاب میں تھا۔''

"اورتم نے کچھ سمجھے ہو بھے بغیر سودا طے کرلیا۔" "ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ کون ہے۔"

"مکن ہے تہیں بکڑنے کے لئے پولیس نے جال بچھایا ہو۔'' "نہیں پیغلط ہے۔اپیانہیں ہوسکتا۔''اس کے لیجے میں بےاعمادی تھی۔ معاد میں میں کا میں اس کے الیج میں بےاعمادی تھی۔

"خرتم جہنم میں جاؤ۔ لڑک کو چپ چاپ میرے حوالے کردو۔ کچھ دیر پہلے میں تمہارے ادیوں کی مرمت کرچکا ہوں۔" "ادو ..... تو وہ تم بی تھے۔"

"بجولے نہ بنو ..... شکاری سلیم کوتم جانتے ہو۔ لیکن .....!" فریدی کہتے کہتے رک گیا۔
"بہت دنوں سے میں اسکے چکر میں ہوں۔ گرتمہیں اس سے کوئی غرض نہ ہونی چاہئے۔"
یلانے کہا۔" گراُسے دوبارہ کس نے اٹھایا۔ کیاتم لوگ یہاں پہلے بی سے موجود تھے۔"

" می تعدادین بندره بین " اُس آ دمی نے جواب دیا۔" یہاں جگہ جگھ آ دمی پہلے بی علاقت اللہ میں اُس کے مقاد میں بہلے بی علاقات کے تقے تا کہ ضرورت پڑنے پر اُن تینوں کی مدد کی جاسکے۔"

"اب تم اے کہاں لے جاؤگے۔"

"کتبین سرب کچھ کس طرح تا دیا جائے۔ جب تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں۔"

فرید کا نے اُسے گریبان سے بکڑ کر اٹھایا اور اُس کے ہاتھ اٹھنے سے بہلے اس کا گھونسہ

ال کے جڑے پر پڑا۔ بھر اُسے سنجلنے کی مہلت ہی نہ اُس کی۔ پے در پے دس بار گھونے کھانے

"م میری زندگی کے خاتے پر کیوں ال گئے ہو۔ وہ مجھے زندہ نمیں چھوڑیں گے۔" "دور ، کا صورت میں .... میں تمہیں زغرہ بیں چھوڑوں گا۔ویے ممکن ہے کہ تم ج جادیم اپ

فنے کہ سکتے ہوکہ جب اس نے تین آ دمیوں کو بیکار کردیا تھا تو ایک کی کیا حقیقت ہے۔''

بارش کا زور اب کم ہوگیا تھا۔ فریدی نے اُسے گریبان سے بکڑ کر اٹھایا لیکن اس بار اس

ر بوادر اٹھا کر جیب میں ڈالنانہیں مجولا۔ اس کی جامہ تلاثی لینے پر بچھ فالتو راؤ غربھی ہاتھ

ئے پھراس نے اُسے دھکے دے دے کر غارے باہر نکالا۔ " مجھے لڑکی کے پاس لے چلو۔" وہ کہدرہا تھا۔"ای پرتمہاری زندگی کا انحصار ہے۔" کچے دور چلنے کے بعد زخی آ دی ایک غار میں مڑ گیا۔ فریدی کی ٹارچ روثن أل اس.

دیا کودیکھا جوالک طرف بڑی مجری مجری سانسیں لے رہی تھی۔ وہیں موٹر سائنکل بھی موجود فی۔ ٹایدوہ بارش بی کی وجہ سے رک گیا تھا ورندا سے بھی موٹر سائیکل پر نکال بی لے گیا ہوتا۔

زدبیا کے ہاتھ ہیر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں رو مال ٹھونس دیا گیا تھا۔ "اسے کھولو۔" فریدی نے کہا۔

" ديکھو ....تم اچھانبيں کررہے ہو۔" "كياتمهين الوكى كرسامنے بيتے ہوئے شرم نہيں آئے گی۔ آدى بنو۔ "فريدى نے كما-

بْجُوراْ أَسِه زويما كو كھولنا عى برا۔ وہ ہوش ملى تقى۔ "سلیم صاحب" وه آهشه سے بربروائی-

"إلى ....ابتم محفوظ مور ذرابي تارچ لے كريهاں كمرى موجاؤ،" اس نے تارچ <sup>زوی</sup>یا کی طرف بوحها دی\_

مجروہ اُی ڈورے جس سے زوییا کے ہاتھ میر باندھے گئے تھے اس آ دمی کو جکڑ رہا تھا۔ " تُمَ النِي حَنْ مِن احِها نهيں كررہے۔ " وہ عصلي آ واز مِن بولا۔

"تم خاموتی اختیار نه کرو کے تو مجبورا مجھے تمہارا گلا گھوٹا بڑے گا اور سنوتم لوگ خود کو تعظنہ مجھور میں تم میں سے ایک ایک کو مار ڈالوں گا۔ ورنہ میرے لئے کل تک اس آ دمی کے

"لڑی....!"فریدی کا جواب تھا۔ "وہ میرےاختیار میں نہیں ہے۔'' "تم بجھے اس تک پہنچا دو۔ پھر میں دیکھ لول گا۔" فریدی نے کہا۔"یا پھر ایک درم

"م كيا جائي ہو" اس في مجرائي موئي آواز ميں بوچھا-

کے بعدوہ لیٹ گیا۔ اُس کے ہوٹوں سے خون بہدر ہاتھا۔

صورت ہے۔ تم مجھ وہاں لے چلو جہاں اُسے اس نامعلوم آدی کے حوالے کرو گے۔" '' دونوں بی صورتوں میں میرے ساتھی جھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔'' "و ولڑی ابھی سیس ہے؟"

وہ کچھند بولا۔اس بارفریدی نے اس انداز میں پیراٹھایا جیسے اس کے سر پر ٹھوکر كا اراده ركفتا مو\_

" مشرو ....!" أس نے باتھ اٹھا كركہا۔" وه سيس بے قريب بى - ہم يال تھے۔ میں لڑکی کو اٹھالا یا تھا۔ جب سڑک پر کوئی نہ رہ گیا تو میرا ساتھی اُن تیوں کوگا ڈال کرنکال کے گیا۔'' "موثر سائكل كيا بونى؟" "وه ميرے پاس ہے۔"

"تو وه الركي يبين كهين ہوگا-" " إلى ..... مِين أے ايك غار ميں چھوڑ كراپنے دوسرے ساتھيوں كى تلاش شي "تمہارے گروہ کا سرغنہ کون ہے؟" "به من نبین بناسکنا۔"

"تہاری مرضی ....فیرابتم مجھاس لڑکی کے باس لے چلو۔"

متعلق مكمل معلومات بهم بهنچاؤ۔ يه قصه اس منتج پر ہرگز ختم نہيں ہوسكتا۔ گر مجھے اس لا کی

بحفاظت تمام واليس لے جانا ہے۔"

ں نہیا تو وہ پرویز صاحب کوتل کردے گا۔لہٰذا کل شام کو پرویز صاحب کو میرے رویے پیزی نکلیف پیچی ۔پھر اُن دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور آج .....!''

رہ کے جب اس راز میں شریک کرسکو گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے دوست کی

ے کے مللے میں پولیس پرویز پرشبہ کرری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پولیس کا شبدر فع نہ ہو سکا تو

ربری مصیبت میں پھنس جائے گا۔'' دنہیں برویز صاحب کا اس موت سے کوئی تعلق نہیں ہوسکا۔''

«بین برویز صاحب کا اس موت سے لول معن بین «پچراس کی پشت بر کون ہوسکتا ہے۔"

" بی معرین آج تک ش<sup>ط</sup> کرسکی\_" "گرتمهاداراز کیا ہے؟"

ر ہیں نہیں جانتی کہ میرے اخراجات کون پورے کرتا ہے۔'' ''میں نہیں جانتی کہ میرے اخراجات کون پورے کرتا ہے۔''

"تمہارے والدین'' "اوہ.....یشنہیں جانتی وہ کون تھے۔کہاں تھے۔کب تھے۔''

" ظاہر ہے کی نہ کی نے تمہاری پرورش ضرور کی ہوگی۔" "ووالیک گونگ عورت تھی، لیکن مجھے یقین ہے کدوہ میری مال نہیں تھی۔"

> " مِنْم کیے کہ مکتی ہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں تھی۔" "مارے پڑوں کہتے تھے۔"

> > " کچرا آخرتم اس کے باس کیے پینی تھیں؟'' "ندوہ خود بتا سکتی تھی اور نہ ریڑوی۔''

"اب وہ کہاں ہے۔'' ''م

ُ'مُّں پھِسال کی تھی تب اس کا انقال ہو گیا۔'' ''چُراں کی بعدتم کہاں رہی تھیں؟'' ''ویل وہ آ دی کچھ نہ بولا۔ بارش تھم گئی تھی اور اب فریدی زوبیا کو کیریئر پر بٹھا کر رام گڈھ واپس جارہا تھا۔ گرمہا سائکل کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کیریئر پر زوبیا پیٹھی ہوئی تھی۔ فریدی نے سوچاممکن ہے، سائکل کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کیریئر پر زوبیا پیٹھی ہوئی تھی۔ دریدی کے سافل تی الگائم

موجودہ حالت میں موٹر سائنکل کی تیز رفتاری برداشت نہ کر سکے۔وہ برسوں کی بیار نظر آنے لگی تی. ''تم وہاں اُن کاروں کے نز دیک کیوں گئی تھیں۔'' فریدی نے پوچھا۔ '' جھے کسی نامعلوم آ دمی نے خط لکھا تھا۔ اُس میں تحریر تھا کہ میں آپ اور پرویز۔

ہوشیار رہوں۔ ساتھ بی اس نے لکھا تھا کہ اگر میں کاروں کے قریب پنٹی سکوں تو وہ جھے اُ بہت بڑے راز ہے آگاہ کرے گا۔''

"اوه.....ق کیاتمہیں بھی کی راز کی جبتی تھی۔"
"جی ہاں۔" وہ عجیب انداز میں بولی۔" میں صرف اپنا راز معلوم کرنا جا ہتی ہول۔"
"میں نہیں سمجھا۔"
"میں نہیں سمجھا۔"
"مجھ سے کوئی راز وابستہ ہے، جومیرے لئے بھی راز ہے۔"

"كياتم اس آدى سے واقف تھيں جو آج نيخ كا شكار ہو گيا تھا۔" "جى ہاں ـ "وه درد ناك آواز ميں بولى - "بير مير سلسلے ميں تيسرى موت تھى-" " بھى تتم بہلياں بجھوار ہى ہو۔"

''آپ یقین کیجئے۔ میں غلط نہیں کہدری ہوں۔ اُسے علم تھا کہ میرے لئے دوآ داُ سے پہلے موت کا شکار ہو چکے ہیں لہذا وہ میرا راز دریافت کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں م دوست تھے۔ جب پرویز صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے جھے تاکید کردی کہ میں الا

ہوشیار رہوں۔لیکن میں اُن سے لمتی ہی رہی۔ آپ خود ہی سو چِنے کہ آ دمی کی سے کے بغیر کیے زندگی گزار سکتا ہے۔کل اس نے جھ سے کہا کہ اگر میں نے پرویز صاحب

"میں زندگی بحرآ کی احسان مندر ہوں گی۔ بیالمجھن میری لئے سوہان روح بن کر رہ گئ ہے۔" فریدی کچھے نہ بولا۔ موٹر سائنکل سائے کا سینہ مجروح کرتی رہی۔

رقاصول کا نگران

دوسری سنج کا سورج کچھ پھیکا پھیکا ساتھا۔ حمید نے انگوائی لے کر کھڑ کی پر دونوں ہاتھ

دوسری سنج کا سورج کھ پھیکا بھیکا سا تھا۔ حمید نے اعمر الی لے کر کھڑ کی بر دولوں ہا تھے۔ رویے۔ سورج بہاڑوں کے چیچے سے ابھر چکا تھا اور خلاء میں جاروں طرف شعاعوں کے

رائے بلے گئے تھے، مرحمید کوآئ کی می بھی اداس ی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا میں ہورہا تھا جسے بھی بھول گیا ہو۔ کچھ کھو بیٹھا ہو۔ اُس نے آئکسیں بند کرے دو تین گہری

ارل سائیس لیس اور کھڑ کی پر کہنیاں ٹیک کر جھک گیا۔ مقدرا وہ سوچ رہا تھا۔ سطح سمندر سے کئی فٹ کی بلندی پر بھی ساتھ نہیں چھوڑ ا .....

اگر... بھا گئے رہو .... لیکن جس چیز ہے بھا گو گے وہ ضرور تمہارا تعا قب کرے گی۔

دہ اپنی زندگی کے معمولات سے اُکا کر رام گڈھ بھا گا تھا۔ گر ان تھکا دینے والے الموات نے بہال بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر غیر معمولی حالات میں کسی کی موت ..... پھر وہی اللہ میں کہا کہ اس کا میں اس کی میں تب میں کہا ہے۔

المسدادر پھر؟ کیا بیضروری تھا کہ زوییا ہی سے اس کی ملاقات ہوتی اور ایک آدمی اس کیلئے کا سے اللہ کا اللہ کیا ہے اللہ کی موت کی قتم کے زہر سے واقع ہوجاتی ۔ بیمقدر ہی تو اللہ اللہ جنال سے روگردانی بھی جاہتا تو نہ کرسکتا۔ کیونکہ پولیس خود اس پرشبہ کررہی تھی۔

ب فی جوں سے دو روزای کی چاہا تو تہ رسمانے یوند ہوناں کو دوں کے جہ روی کے انگرانی اصلیت ظاہر کر کے رفع بھی کیا جاسکتا تھا مگر فریدی .....وہ تھنائے متمرم کیطر سی سر پر التفاوہ ہرگز اسکے حق میں نہیں تھا کہ اپنی اصلیت ظاہر کر کے پولیس کا شہر فع کیا جائے۔

وہ الن خیالات سے بیچھا چھڑا نا جا ہتا تھالیکن وہ ایک نہیں دولڑ کیوں کا معاملہ تھا۔ اُسے بیکھا تھا۔ اُسے بیکھا تھا۔ اُسے بیکھا تھا۔ اُسے بیکھا نے کا کیا بیکھا نے کا کیا ہے۔ اُس کے کمرے میں ابتری پھیلانے کا کیا

' دنہیں .....اس نے نہیں بتایا لیکن وہ مجھے اُس گونگی کا بھائی نہیں معلوم ہوتا تھا۔'' '' یہ کیوں؟''

آ گیا تھا۔اس نے مجھے بتایا تھا کہوہ اس گونگی کا بھائی ہے۔''

"لکین بہیں بتایا کہتم اس گونگی کوکہاں سے مل تھیں۔"

یک و دورار در اور ایک معلوم ہوتی تھی لیکن وہ بوڑھا ہر لحاظ سے بلند آ دمی تھا۔ وہ دوار بھی تھا، ذی علم بھی تھا اور بہتیری خوبیال تھیں اُس میں ۔ گونگی کی موت کے بعد اس نے

تعلیم و تربیت کی لیکن وہ ہمیشہ میرے والدین کے متعلق گفتگو کرتا رہتا تھا۔ ہروقت نجیے احساس میں مبتلا رکھتا تھا کہ میں ایک بے سہارا نامعلوم والدین کی بٹی ہوں۔'' ''وہ بوڑھا کہاں مل سکے گا؟''

''خدا جائے ...... آج سے دوسال مپہلے وہ ایک دن اجا تک عائب ہوگیا اور پھر آرٰ ندمعلوم ہوسکا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مرگیا۔''

ند سوم ہور کا کہ وہ رکدہ کی ہے یا سریا۔
"بری مجیب کہانی ہے۔" فریدی نے جرت سے کہا۔ چند کھے خاموش رہا اور پھر إ
"تمہارامتقل قیام کہال رہتا ہے۔"
"قائم آباد میں .....وہیں میں نے ہوش سنجالا تھا اور وہیں اب بھی رہتی ہول۔

مکان مخضر سا اورشکته حالت میں تھا۔ گراب اُی زمین پر ایک شاندار عمارت موجود۔ عمارت ای بوڑھے نے بنوائی تھی۔''

"ابتمہارے اخراجات کیے چلتے ہیں؟"
"هر ماه پانچ سورو بے کا چیک مل جاتا ہے اور میں اسے کیش کرالیتی ہوں لیکن جانتی کہ چیک کون بھیجتا ہے اس کے دستخط بھی سجھ میں نہیں آتے۔"

'' یہ تو بینک سے معلوم ہوسکتا ہے۔'' ''لیکن جھے نہیں معلوم ہوسکا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے۔''

«مین معلوم کرلون گا۔"

و پھر فاموش ہوگئے-مراغ رسال فون بر کی سے گفتگو کررہا تھا۔ حمید اسے دیکھا رہا۔

مبلدی ریسیورر کھ کر ڈائنٹگ ہال سے جلا گیا۔ فریدی نے بچیل رات کی داستان چھیر دی اور حمید حمرت سے آئکھیں بھاڑے سنتارہا۔

«لکین وہ اب کہال ہے۔" حمید نے اس کے ظاموش ہوتے ہی مضطربانہ انداز میں یو چھا۔

"فلم الثارروى كے يهال وه بھى آج كل يمين مقيم ہے ليس نے مناسب نيس سمجما

ردویا دوبارہ یہال والی آئے۔ روی کا مکان تی جھے اس کے لئے محفوظ معلوم ہوا میں

غ أس مجاديا بكره أسميرى اصليت سا كاه ندكر ان "كيا ميں روحی ہے ل سكتا ہوں۔"

کچے در بعد حمید نے بھی بچھلی رات کے واقعات دہراتے ہوئے کہا۔ "دمکی نے مقول ك كرے ميں برول چورك كرآ ك لكادى تھى۔ برى مشكل سے آگ ير قابو بايا جاسكا۔ لےاں کے سامان کی ایک دیجی بھی صحیح وسلامت نہیں ملی ''

"كاش فيس اس كے سامان كى تلاشى لے سكا موتا\_"

"لین مارے کروں پرکس نے ہاتھ صاف کیا۔" "اگر ڈالی مجرموں کی ساتھی ہے تو یہ کسی سراغ رساں بی کی حرکت ہوگا۔" فریدی بولا۔

"ادراگر مجرمول نے ہمارے متعلق صحیح معلومات فراہم کرنے کیلئے بداقدام کیا تھا تو ڈالی ان کی المُكُونِين موسكتى ليكن والى مشتبه بي كيونكه اس في تهمين ابنا بية غلط بتايا تها اورتمهاري كرك مين اس كے علاوہ اور كوئى نہيں تھا۔ كياتم سوچ سكتے ہوكه أس شيشى ميں كيار ہا ہوگا۔'' "زُنر الله الدائد الله المارية المارية

"بال.....کوبرا کازبر\_"

"كُرُدا كا زهر-" مميد بيماخة الحجل برا- پهر يوچها-" كيا آپ كو پوست مارم كى

مقصدتھا۔ یقینی طور پر بدای لئے کیا گیا تھا کداس پر کمی قتم کا شبہ نہ کیا جاسکے۔ یا پھران خلاف بھی شبہ برقرار ہی رکھنا چاہتے تھے۔مقصد جو کچھ بھی رہا ہو۔دو پہر کے کھانے کے

اس نے ڈائینگ بال می کورج وی می جیب اتفاق تھا کدوہ اورفریدی ساتھ عی اللہ ہال میں داخل ہوئے اور سامنے والے دروازے میں وہی سراغ رسال نظر آیا جو پھیل دار كو بوركرتار ما تقا.... وه تيركي طرح أن كي طرف آيا-

"كياآپ بتاكيس ككآپ يجيلى دات سابتك كبال دى تھے"ار فریدی سے بوجھا۔ "اوه.....اچھااچھا۔"فریدی سر ہلا کرمسکرایا۔"ابھی تک ہم لوگوں کی طرف ہے!

" " پ براو كرم مير ب سوال كا جواب د يجيخ -"

''میں نے بچپلی رات نواب طاہر مرزا کے یہاں گذاری تھی۔'' ''آپ ثابت کرسکیں گے۔'' ''اگرآ پ کوان کے ٹیلی فون نمبر نہ معلوم ہوں تو میں بتاؤں۔'' فریدی نے کہا۔'

آپ جانتے عی ہیں کہ وہ آج کل ہروقت گر برل سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مال · چوتھی شادی کی ہے۔''

"الحجى بات ہے۔" سراغ رسال نے کہا۔" میں ابھی معلوم کئے لیتا ہوں۔" وہ اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف جلا گیا۔ کچھ دیر بعد حمید نے اسے ٹملی فون ڈائر پکٹ

> "آپکہاں تھے۔"میدنے آہتہ سے پوچھا۔ ''ابھی بتاتا ہوں ذراان حضرت کو دفع ہوجائے دو۔'' ۔ "ارے یہ جونگ ہے۔"

> > " وی مجھدار معلوم ہوتا ہے۔"

انو کھے رقاص

" کنا عیب کیس ہے۔ میزوییا مجھے پہلے ہی عجیب معلوم ہو کی تھی۔"

«لین اس کے اس طرح اغواء کئے جانے کا متلہ عجیب ہے۔ وہ اپنے کمی ایسے دشمن کو

ہیں جاتی جس سے اس م کا خدشہ ہو۔ ویسے اس کے لئے یہ بات حمرت انگیز ضرور ہے کہ جو

ں عرب ہونے کی کوشش کرتا ہے کی نہ کی طرح موت کے گھاٹ اُڑ جاتا ہے۔''

" إ" مند كجهوجا موابولا-" يكس ب-اليكيسول كے لئے ميں اين تفريح

زان کرسکا ہوں مگر آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟'' "مجوراً چيوز دينا براحيد صاحب-" فريدي بولا-"زوبيا كوروى كى كوشى ميں چيوز كر <sub>ادارہ</sub> پھر اُدھر ہی کی دوڑ لگائی تھی ، کیکن اتن دریہ میں میدان صاف ہو چکا ہے۔ خیر فکر نہ کرو۔ ارہم اس ہوٹل عی میں مقیم رہے تو جلد عی ان لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ہاں سے حقیقت ہے

كرزوبيا اينے وينى بيك ميں اعشاريه دو يا في كالبقول ركھتى ہے۔ ڈالى نے صحيح اطلاع دى گا۔ بیڈال میری مجھ میں نہیں آ رہی ہے۔'' "آپ کی مجھ میں مشکل بی سے آئے گی کیونکہ وہ جوان بھی ہے اور حسین بھی۔"

"تم ال پرایخ شبه کا اظهار نه ہونے دیتا۔" " د واتو ہو بھی چکا بچھلی رات۔" "كيامطلب....!"

میدنے أے بتایا كەس طرح ۋالى سےفون پرجھڑپ ہوئى تھى اور أس نے اس پر ب التداشي كردى تھى كەتار جام ميں كوئى آئرن فيكٹرى اس نام كىنبيس ہے جواس نے اپنے اب سے منسوب کی تھی۔

" پواہ نہ کرو گراس کے بعدتم نے ڈالی کے رویہ میں تبدیلی پائی تھی۔ " فریدی نے کہا۔ "كول نبين ..... آج وه ابھى تك جھے سے ملئے نبيس آئى۔" ميد نے جواب ديا۔ چُوریر خاموش رہنے کے بعد حمید نے بوچھا۔'' کیا زوبیا اس پستول کالائسنس رکھتی ہے۔'' "السداوراس كے لئے لائسنس جعفرى نے حاصل كيا تھا۔"

"اوه .....قريد حقيقت ع كممين بعنساني كى كوشش كى كئى تقى - ميس في آج عن الر کیمیائی تجویہ کرایا ہے۔ کو برا کا زہر۔' فریدی کچھ سوچنے لگا پھر بولا۔" بوسک ہے کی سراغرسال بی نے ای زہر کیلئے دو

''وہ کو برا کے زہرے ہلاک ہوا تھا۔''

ا تا في لي موره كيا والي كاسئلة موسكة عند كمراغرسال في استمهار ساته و كوليامو حميد بچھ نه بولا \_ فربدي کی نظر فون برتھی -"نواب طاہر مرز! کا کیا تصد تھا۔" حمید نے پوچھا۔

" مجمع يقين تفاكه في سمري عدم موجودگي عمتعلق ضرور استفسار كرے گي للذا نے طاہر مرزا کو جھوٹ بولنے پر آ مادہ کرلیا۔'' "لكن آخرآ بات بإر كون بل رب بير كيا آب افي اصليت ظامركر

کام انجام نہیں دے سکتے۔'' " بنہیں ..... میں پولیس کو اپنے پیچھے لگائے رکھنا جا ہتا ہوں۔ فی الحال مجرموں ریے کے لئے میں ایک طریقہ کار آ مد ہوسکتا ہے۔" "زوبيا كامعالمه عجب ب- اگراس في داست گفتاري سے كام ليا تو .....!" " مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ خیر تھوڑی در تظہرو۔ ہم کی

حقیقت کے قریب بننج جائیں گے۔ میں نے قائم آباد کے محکمہ سراغ رسانی کو تارویا۔ الائيدُ زَبِيك كِ اكاؤنٹ نمبر جارسوسترہ كے متعلق معلومات فراہم كرے'' حمد چر کھ کئے لگ کے در بعد اس نے بائب میں تمباکو جرتے ہوئے کہا۔"

'' نچیلی رات میں نے اُسے کوتوالی کے قریب چیوڑ دیا تھا۔ آج غالبًا وہ اپنے ما ياس بننج بهي گئي موگ-' ا کھا کھا چکا ہے۔ آخر بات کانی پر تھمری۔ حمید نے کانی کے لئے آرڈر دیا۔ پچھ دیر تک حمید ارٹ فوں اور اُس مجیب وغریب مشروب پر حمرت ظاہر کرتا رہا پھر بولا۔'' مگر ایک بات سجھ نہیں آتی کہ ان کی حالت اتنی ابتر کیوں رہتی ہے؟''

"داوہ و کھیے نا جناب سے لوگ دراصل انرجین کے اشتہار ہیں اور بیمشروب بھی رہے۔ قتی اثرات کا حال ہے۔اس میں انرجین کے وہ اجزاء شامل نہیں کئے گئے جومستقل طور

ساب کے لئے صحت بخش ہوتے ہیں۔''

"کیاان کی پیکیفیت قدرتی ہے۔" "نیس جار انٹیس ایک ادوبات دی جاتی

"بیں جناب! انہیں ایسی ادویات دی جاتی ہیں جن سے اعصاب بیحد کمزور ہوجاتے ہیں۔" "گریو ظلم ہے اور شاید جرم بھی؟"

"لین خود وہ لوگ نہ اُسے جرم سجھتے ہیں اور نہ ظلم۔ انہیں اس کے لئے بہت بوے عدد دیا گئی ہے۔ ایک معینہ مدت

علاد عدد الله المرجين كالممل نسخه استعال كرايا جائے گا اور يه معمول برآ جا كي گـ ہم نے اس

، لئے با قاعدہ طور پر وزارت صحت سے اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔'' ''مجھ سخت حیرت ہے۔''

> "ڈاکٹر اسفندیار کے لئے سب بچھمکن ہے جناب۔'' "میں نے سنام بہت سنا ہے کیکن کسی نے آج تک ڈاکٹر

"میں نے بینام بہت سنا ہے لیکن کی نے آج تک ڈاکٹر اسفندیارکودیکھا بھی نہیں۔"
"میں معادت جھے حاصل ہو چک ہے جناب۔ ویسے حکومت کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں
ہُکرڈاکٹر اسفندیارمنظر عام پر کیوں نہیں آتے ہیں۔اگر وہ منظر عام پر آنے لگیں تو اُن کا
شنگا ہمادہو۔ ایک جم غفیر ہر وقت اُن کی گرد رہے اور پھر وہ ملک و قوم کی خدمت نہ
اُسٹر کی کی وباؤں کا کامیاب علاج دریافت کر چکے ہیں۔اس لئے وزارت صحت

نگ<sup>ار دفت</sup> برقتم کی مراعات دینے پر تیار رہتی ہے۔'' م<sup>گر</sup> ادھراُدھر کی ماتنس ہو تیں بتاریاں ٹاگری کافی ختم

مگر ادام اُدھری یا تیں ہوتی رہیں اور ناگری کافی ختم کرکے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی

بات میرے علاوہ اور کی پر ظاہر نہیں گی۔" دو پہر کے کھانے کے بعد حمید ڈالی کی تلاش میں نکلا لیکن وہ کہیں نہ لی۔اس

''وہی کبلخ کا شکار۔ وہ قائم آباد کے متمول خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔لیکن زو<sub>نیا۔</sub>

مقفل تھا۔وہ پھر ڈائینگ ہال میں دالیس آ گیا۔فریدی اب بھی سہیں موجود تھا۔

"قائم آباد سے اطلاع ملی ہے جمید صاحب وہ اکاؤنٹ جس سے زوییا کو ہر ماہ در ادا کئے جاتے ہیں کی ڈاکٹر ہر ادا کئے جاتے ہیں کی ڈاکٹر ہا سے دانف ہے یانہیں۔"
سے دانف ہے یانہیں۔"

'کہاں.....؟''

پھروہ اٹھ کر جانے لگا۔

"کون جعفری؟"

''کی پلک کال بوتھ سے زوبیا کونون کروں گا۔''

وہ چلا گیا او جمید اُن نیم مردہ آرٹسٹوں کود کھنے لگا جو پہنے دار کرسیوں پر ڈائینگ ہال! لائے گئے تھے۔وہ سوچنے لگا کہ آخر انہیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی۔وہ اپنے کمردل!

کھانا کھا سکتے سے مگر پھر خیال آیا کہ وہ تو اسطرح ایک دوا'' انرجین'' کی پلبٹی کردہے ہیں۔ آرشٹ کیماتھ ایک خبر گیری کر نیوالا بھی تھا۔ انکی کرسیاں وہی لوگ دھیل کریہاں لائے شے.

کے دریر بعد حمید نے انہیں نیم مردہ آرٹشوں کو کھانا کھلاتے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ان آرٹشوں کے ساتھ ایک پنتظم بھی تھا اور یہ خود بھی ایک شا

آ رنشٹ ہی معلوم ہوتا تھالیکن ان آ رنشوں کی طرح ذہ نیم مردہ نہیں تھا۔اس کا سینہ چوڈا تھا اور باز ونچھلیوں سے پُر تھے۔عمرتمیں اور جالیس کے درمیان رہی ہوگی۔ آ رنشوں کی خبر؟

کرنے والے اے'' ٹاگری صاحب'' کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس وقت وہ بھی آرٹسٹوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ حمید نے اُسے اپ ساتھ بھی

دعوت دی، جونورا بی شکریہ کے ساتھ قبول کرلی گئے۔ حمید کھانا کھا چکا تھا۔ ناگری <sup>نے بتایا ک</sup>

" يه آخر ب كيا چكر-" حميدا پناسر مهلاكر بولا ليكن فريدى خاموش عى رہا-

و فريدي بال مين داخل موا-

میری کرنا تھالیکن وہ نہیں جانتی کہوہ ڈاکٹر بھی تھا۔''

پر بات آ گے نہیں بڑھی۔ حمید اب اس میں صرف ای حد تک دلچی لے رہا تھا کہ وہ ''وہ کہتی ہے کہ ناصر تو ای بوڑھے کا نام تھا جو گونگی عورت کی موت کے بعدا<sub>ل) ب</sub>ی کی نظروں میں مشتبرتھی کیکن وہ زوبیا کے متعلق ہروقت سوچنار ہتا ہے جس خیال آتا کہ

۔ زفریدی نے اس کے بیان کو پچ کیے تعلیم کرلیا ممکن ہے وہ بھی مجرمہ ہی ہواور کسی مخالف روں ہے اس کے گروہ کی کھن گئی ہواور مرنے والے کا تعلق بھی زوبیا بی کے گروہ سے ہو۔

اس سے پہلے بھی کئی باروہ ایسے بی طالات سے دوجار ہو چکا تھا۔ دوگروہوں میں جنگ ن اور کمزور پڑنے والے گروہ کے کچھ آ دمی پولیس کے ہاتھ لگ جاتے اور سالوگ پولیس پر

المامر نے کی کوشش کرتے کہ وہ بے ضرر اور اس بندشہری ہیں۔ لیکن وہ اس سے العلمی ہی اہرکتے کہ وہ کس کے ظلم وستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کداینے دشمنوں کی نشان دہی

اریے برخودان کی اصلیت ظاہر موجانے کا بھی خطرہ رہتا تھا۔

حیدسوچا بی رہا کیونکہ فریدی سے اس مسلے پر بحث کرنا فضول بی ہوتا۔اس کی بات تو رل کیر ہوتی تھی۔وہ زویا کے متعلق جونظریہ رکھتا تھا اسے تبدیل کرادیتا کم از کم حمید کے بس ارد کنبیں تھا۔وہ صبح سے شام تک فریدی کی بھاگ دوڑ دیکھنا رہتا لیکن نہ تو اس سے پچھ

جمااورندی اس بر زور دیتا که وه بھی اس کے ساتھ رام گڈھ کی خاک چھانے گا۔ جب سے بیٹے والا کیس ہوا تھا اس نے ہوٹل سے باہر قدم نہیں نکالے تھے۔ حالا تک فریدی نال قىم كى كوئى يابندى عائد نېيىل كى تقى ـ

وليح حقيقت اس كے علاوہ اور بچھ بھى نہ تھى كەتمىد كامودى چوب ہوگيا تھا۔وہ يہاں اَلِا تَنْرَتُ كَى غُرض سے ليكن اس كيس نے لفظ "تفريك" بى كى منى پليد كر كے ركھ دى تھى۔ واشام کوبھی این کرے سے نہ لکلا لیکن تقریباً سات بج کسی نے اس کے دروازے <sup>اِوتک د</sup>کا۔ آنے والا وی تھا جن پر خار کھا کھا کرحمید ببول کا درخت بن چکا تھا۔

مرین نے کوٹ اتار کرٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور ایک آرام کری پر گر کر سگار ساگانے لگا۔ بالاب تين كش لين كے بعداس في حيد سے يو چھا۔ "آج كا تفر كى بروگرام كيا ہے۔" "كَيْنُ نَهِ مِهِ الله سے بحر عرب میں چھلانگ لگائے گا۔"

لاری کی حبیت پر

مقامی ی آئی ڈی انسپٹر ابھی تک ای چکر میں تھا کہ کمی طرح حمید کو ماخوذ کرلے ات سے ٹابت کردیے میں ناکامی ہی کامند دیکھنا پڑا کہ با کے حملے کے وت حمید دوش۔ پاس عی کہیں موجود تھا جمید کوأے چھٹرنے میں برالطف آتا۔ ڈالی اب بھی حمید کے گردمنڈلا رہی تھی۔اس نے بوے خلوص کے ساتھ اعتراز

کہوہ اپنی اصلیت کے بارے میں اس سے جھوٹ بولی تھی۔

"ميري عادت ہے۔" اس نے كہا۔" ميں اپنے متعلق كى كوسچى بات نہيں بتاتی۔" " تب پھرتمہارا نام بھی سالی ہوگا۔" "سالى كوۋالى ميں تبديل كردينا مشكل كامنېيں ہے-"

" بنہیں میں نے اپنا نام غلطنہیں بتایا۔" ''لکین تم ایک ایسے آ دمی سے لتی ہی کیوں ہو،جس کی تگرانی پولیس کررہی ج<sup>یا</sup> "تم مجھے بہت پُراسرار معلوم ہوتے ہو۔" "بإل كى حد تك ـ" حميد في لا بروائى س كها-

"موذ خراب ہے۔" فریدی اس کی جھلاہث برمسکرایا پھر آ ہستہ سے بولا۔"وارا

«ادنج اڑ رہے ہوفرزند حقیقت میہ ہے کہ میں ان لوگوں سے نہیں الجھنا حابتا۔ مجھے تو رى چاہے جس نے انہیں اغواء کے لئے تیار کیا تھا۔"

. دلین اگروه اخقامی کاروائی کر بیٹھے تو ....؟ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کا کھیل بگاڑا تھا۔'' "ب ہوسکتا ہے میرا ہاتھ ان پراٹھ جائے۔ لیکن اس سے بہلے مکن نہیں۔"

وه دونوں ممارت سے باہر آ گئے اور اب وہ رقص گاہ کی طرف جارہے تھے۔

"بب تم اس طرح چلتے رہوجیے تہیں اس بات کاعلم نہیں۔" فریدی نے کہا۔ مير كچھ ند بولا۔ ويسے وہ سوچ رہا تھا كه بيرات دھول دھيے كيلئے تو قطعي موزوں نہيں

وہ شاید اُسے اپنے ساتھ باہر لے جانا جاہتا تھا۔ طوعاً و کرہاً حمید اٹھا اور لباس: ، آج دن بحرموسم بہت اچھار ہاتھا.....لہذارات بھی خوشگوارتھی۔ پھر پیراڈ ائیز کا ماحول۔ وورتص گاہ بینے گئے۔ مائیرونون سے ہلی ہلی موسیقی منتشر ہوری تھی لیکن ابھی آج

موسیقی کاریکارڈ ختم ہوجانے کے بعد معلن کی آواز آئی۔ "بال سے پہلے آج پھر نیم رارقاص آپ کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کریں گے۔ انزجین کا ایک اور حمرت انگیز

اٹر ملاحظہ فرمائے۔ انرجین جو بہت جلد آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ انرجین جو آ پ کو («افروش سے حاصل ہوسکے گی۔اس انرجین کا کرشمہ.....!"

د ختالاؤڈ سیکر کی آواز خراب ہوگئ اور پھر معلن نے جو پچھ بھی کہاوہ کسی کی سمجھ میں نہ آسکا۔ "پلٹی کا کتنا شاغدار طریقہ ہے۔" فریدی نے کہا۔

" جَہْم مِّں جھو نکئے۔'' حمید جاروں طرف دیکھا ہوا بولا۔'' وہ لوگ کہاں ہیں؟'' " على بين اور سيحون برميري نظر ہے۔ تم اس كى فكر نه كرو۔ انرجين كانيا كرشمه ديكھو۔" تمير كھند بولا اور بائپ سلگا كرسوچنے لگا۔

محور کی دیر بعدیم مرده رقاصول کا پروگرام شروع ہوگیا۔ آج وہ "محبت اور نفرت" بر الکِر رقعی چیش کرنے والے تھے۔ آرکسٹرا موسیقی بھیر رہا تھا۔ رقاصوں پر چار جانب سے مخفی رنگوں کی روشنیاں پڑنے لگیں۔

ٹایہ آج کوئی دوسرا کارنامہ بیش کریں گے۔" "خدا انہیں معاف کرے۔" حمید بُرا سا منہ بنا کر بولا۔" کیونکہ وہ دوسروں کے تفریح مہیا کرتے ہیں۔''

''چلواٹھو! یہاں بہت تھٹن ہے۔'' «و کہیں جھونگنا ہے۔"

" بنبيں! مِس آج تمہاري بارات نكالول گا۔" كركے كوڑے كورے او تكھنے لگا۔

دو کیا تہمیں بھی از جین کا ایک ڈوز دیا جائے؟ "فریدی اسے دروازے کیطرف دھکیلا ہوا! ارام نہیں شروع ہوا تھا۔ جميد کچھ نہ بولا۔وہ کسی اڑیل گدھے کی طرح آ ہستہ آ ہستہ چل رہا تھا۔ " ج باتھوں میں محیلی ہورہی ہے " فریدی نے آ ہتہ سے کہا۔

> " ج وه مجھے جاروں طرف سے گھررہے ہیں اور ان کی تعداد تیرہ سے کم نہیں -''وی جنہوں نے زوبیا کواغواء کیا تھا۔'' "إلى .... آل .... أن كے علاوہ اوركون موكاء

"نو کیاوه یهال موجود بین-" ووقطعی .....کیاتم این بیچے قدمول کی آواز س رہے ہو ..... مورکرو ضرورت نہیں ہے۔ بس چلتے رہو۔ فی الحال بیصرف ایک آ دی ہے لیکن جیمے جی ہم

بنجين كة تعداد بره جائے گا-"

"اچھاتو آپ این کرے میں جائے میں ان سے بھولوں گا۔ صرف آپ ک بيجان كراديجة-" "میری طرف سے شال کاعظیم بہاڑی سلسلہ تحفتاً قبول فرمائے۔" حمید نے اتی سنجیدگی میں کے لئے غیر متوقع تھا۔ اس نے بہت بُراسا ہے کہا کہ دوسری طرف مڑگی۔ بہت اُراسا میں کا دے کر دوسری طرف مڑگی۔ بہا اور سرکو برغرور سا جھٹکا دے کر دوسری طرف مڑگی۔

۔۔۔ حمید آہت۔ آہتہ چلنا ہوااٹی میزکی طرف والیس جار ہا تھالیکن دفعتا اس کے قدم رک گئے اس نے فریدی کودیکھا جودواجنبیوں کے بازوؤں کا سہارا لئے ایک طرف جار ہا تھا۔ انداز

الك ايماى تفاجياس في بهت زياده في لي مو-

حیداے دیکتارہا۔ وہ سوچ رہا تھا اس کا مقصد کیا ہوسکتا ہے۔ دونوں اجبہ اسے بیر نیا پانک کی طرف لے جارہے تھے۔ ایکا کی جمید کو خیال آیا کہ فریدی نے یہاں آتے وقت چند فاقب کرنے والوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر ..... کیا وہ اس پر قابو پا گئے ہیں، لیکن سے صرف دو آدئی ہیں .....صرف دو ..... آدئی اور فریدی کو اس طرح لے جا کیں؟ بھیٹا انہوں نے کوئی فاص طریقہ افتیار کیا ہے۔ ممکن ہے اُسے کوئی چیز دھو کے سے دے دی گئی ہو۔ جس سے ذہن قابوش نہ رہ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ فریدی نے تعاقب کرنے والوں کی تعداد تیرہ بتائی تھی

تواں کا پیمطلب ہوا کہ دوسرے آدمی بھی پہیں موجود ہوں گے .....لیکن .....؟'' حمید نے مزید غور کرنا بیکار سمجھا۔ دوسرے تک لیح میں اس کا رخ باغات کی طرف بوگیا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جاتا ہے یا نہیں۔ ویسے وہ باغات سے گذرتا بوا پانک تک بھی بہنچ سکیا تھا اور شاید ان لوگوں کو چھے بھی چھوڑ سکتیا تھا، جوفریدی کو پھا تک کی

طرف لے جارہے تھے۔ حمید کی رفتار بہت تیز تھی۔ پھاٹک پر پہنچنے سے قبل بی وہ مطمئن ہوگیا کراس کا تعاقب نہیں کیا جارہا ہے۔ تعور ٹی بی دیر بعد اُسے وہ دونوں آ دمی نظر آئے جوفریدی کوسہارا دیے ہوئے کہیں لے جارہے تھے۔

دفعاً اس نے فریدی کو کہتے سنا۔ 'جمائی ذرا آ ہتہ..... مجھے دکھائی نہیں دیتا۔' وہ دونوں اس پر کچھ بولے نہیں، البنة حمید نے محسوں کیا کہ وہ آ ہتہ چلنے گئے ہیں۔ ان رتص شروع ہوگیا۔ دولڑ کیاں تھیں اور ایک لڑکا۔ وہ دونوں ہی اس سے مجت کرتی ہے اسے محبت کرتی ہے اسے محبت کرتی ہے ا گر لڑکا صرف ایک طرف مائل تھا۔ دونوں اسے اپنی جانب کھنچنے کی کوشش کرتی ہے ا کامیا بی صرف ایک کو ہوتی ہے۔ کامیاب لڑکی رقص کرتی ہوئی لڑکے کو رقص گاہ سے نئال جاتی۔ پھر فکست خور دہ لڑکی تنہا رہ جاتی ہے۔ حقیقتا اس کا رقص ماسٹر پیس تھا جس میں وہ نگا کے بعد غصے اور نفرت کا اظہار کرتی ہے اس بر آ ہتہ وحشت می طاری ہوتی جاتی جاتی ہا ہے۔

پھر یک بیک ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے اسکا دماغ بالکل می الٹ گیا ہو۔ وہ فرش پر پڑے:

پھر چبانے لگتی ہے اس وقت اس پر چاروں طرف سے بہت می تیز قسم کی روشنیاں ڈالی جالی

زدیک و دور کے لوگ اسے پھر چباتے و کھیر ہے تھے۔ دفعتا مائیکروفون سے آواز پا

در یہ از جین کا دوسرا کرشمہ ملاحظہ فر مایئے جن صاحب کو بھی ان پھروں کی اصلیت پڑ فا

قریب سے دکھے سکتے ہیں انہیں پر کھ سکتے ہیں۔''

قریب سے دکھے سکتے ہیں انہیں پر کھ سکتے ہیں۔''

رقص ختم ہو چکا تھا لیکن رقص کرنے والی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ جاتی بھی ' فاق

کیونکہ ایک جم غفیر نے اسے گھیرلیا تھا.....لوگ اسے تحاکف پیش کررہے تھے۔ پچھان کا معائنہ کررہے تھے جو پچھ در پہلے مصری کی ڈلیوں کی طرح چبائے گئے تھے جمید بھیٹر میں شامل تھالیکن فریدی نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی زحمت نہیں گوارا کی تھی۔ ذرا بی می در میں رقاصہ کے آگے تحاکف کے ڈھیرلگ گئے۔ پچھ لوگ ال

گراف بھی چاہتے تھے۔ دویا تین منٹ کے بعد مائیکروٹون سے آواز آئی۔ "اب براہ کرم آرشٹ کے ا

> بھیڑ ہٹ گئی کین تمید چپ جاپ سر جھکائے کھڑا رہا۔ ''فرمائے ..... جناب۔'' رقاصہ نے تمید کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ''ایک تحفہ پیش کرنا جا ہتا ہوں۔''

" جلدی کیجئے ..... بیں اب حکن سی محسوں کر رہی ہوں۔"

نی پراس نے سوچامکن ہے اسے دھوکا ہوا ہو، البذا اسے جائے کہ ایک بار پھر اسے ای ر ہولئے پر مجبور کرے، اگروہ کوئی عورت عی ثابت ہوئی تو ....؟

"را میں سوجاؤں تو تمہیں اس پر اعتراض تو نہ ہوگا۔" حمید نے کہا۔" مجھے نیندا رہی ہے۔"

" چپ چاپ لیٹے رہو۔ کیاتم نے سانہیں۔" اس بار پھر اس کی آ واز سر گوشیوں کے

یاک ہے نکل آئی تھی۔

حد نے معلوم کر کے کہ وہ کوئی عورت ہی ہے ایک طویل سائس لی اور پھر بے در بے

لندى سانس ليتا رہا ليكن بستول يار يوالوراس كے سينے سے بيس مثايا كيا۔

"تم كون ساسينث استعال كرتى مو؟" ميدن بوجها-

عورت کچھ نہ بولی کین حمید کے سینے پر دباؤ کچھاور بڑھ گیا۔

"كياتم مجهيمًا ين عمر بتاني كي زحت كوارا كرو كي؟"

"اگرعمر زیاده بوئی تو میس تمهارے ماتھوں مرنے پریہاں سے چھلانگ لگا کر جان دیے کرتے دوں گا۔''

عورت نے ایک باکا سا قبقبدلگایا اور حمید بساخت چونک برا۔ یہ انی جمی جانی بیجانی ہوئی ی تھی۔

"والى" اس فى متيراندانداز من وبرايا اور ريوالوركا دباؤ كى بيك بهت كم بوكيا-فیرائق بن تفاراگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا تا۔ دوسرے بن کمجے بیں ایک جھٹکے کے ساتھ

ال نے رایوالوراس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ "تم .....تم ..... كون بو-"عورت نے خوفز ده آ واز ميں پوچھا-

"وى پراناغوط خور .... پرويز ....!" مورت نے ایک طویل سانس لی۔ حمید بھی خود روجھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا ای طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ لوگ ایک این قریب رک گئے۔ حمید جھاڑیوں سے نکل کر پارک کی ہوئی کاروں کے درمیان آگیا۔ ہ بی فریدی کو لاری میں بھایا گیا پائج آ دمی اور لاری کے قریب بھنج گئے ۔ اب وہ تور

كارخ ادهرى تھاجهال گاڑياں پارك كى جاتى تھيں۔

سات ہوگئے جب وہ بھی لاری میں بیٹھ چکے اور انجن اشارٹ کر دیا گیا تو حمید نے الی تر انگیز پھرتی دکھائی جو شاید فریدی کے لئے بھی غیر متوقع ہوتی۔ یعنی لاری کے حرکت میں آ۔

سے پہلے بی وہ اس کی حصت پر بیٹی چکا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ او پر بیٹی جانے کے اور غیرمتوقع طور پر کسی نی مصیبت سے دو چار ہوگیا ہو۔ وہ دائنی کروٹ لیٹائی تھا کہ کوئی تن چیز اس کے سینے میں آگی اور ساتھ می کسی نے سرگوشی کی۔ مفجر دار .....اگر آواز نگی زا روسری طرف فکل جائے گا۔''

حید دم بخود رہ گیا۔اس نے جلدی میں اُس لمی اورسیاہ ی چز پر دھیان بی نہیں دا جو پہلے بی سے لاری کی تھیت پرموجود تھی۔

لاری کی رفتار تیز ہوگئ اور میدایے سینے پر راوالور کی نال کا دباؤ محسوس كرنا رہاء كر خوشبوكتني دكش تقى جس كى مهك اس كے ذبن كوچنجمور رہى تقى۔اسے ايبامحسوس مور ما تعاجيہ خوشبواس کے لئے نئ نہ ہو۔وہ چپ جاپ پڑار ہا۔لاری دوڑتی رہی کیکن شاید حمید کاذہن ہے بھی زیادہ تیز رفقاری پر مائل تھا۔

و ، موج رہا تھا کہ بیلوگ کتنے جالاک ہیں۔انہیں یقین تھا کہ اس سے لاری کی چیز ملاقات ہوگی۔ لہذا انہوں نے اس کے تعاقب کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی اوراب صرف ایک بی آ دمی اس کے لئے کافی تھا۔ خمید نے ایک شیڈی سائس لی اور آ ہت سے!

"كياتمهارے باس ايك كميل بھى ہوگا دوست ..... ميں سردى محيوس كرر ما ہول-"

''چپ بڑے رہو۔'' حمید کے سینے پر ر بوالور کا مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا گیا۔ ال آ واز سرگوثی ہے کچھ بلند تھی کیکن حمید کو اپنے کا نوں پر اعتبار نہ آیا کیونکہ وہ کسی عورت گ<sup>ا ا</sup> . مركياتم دهوكا كها كئے - كيا تهميں مبلے بى سے مجھ پرشبنيل تھا؟" دالى نے كہا-

### دوسری حھڑپ

کچھ دریتک دونوں ہی خاموش رہے پھر ڈالی نے کہا۔ '' تم میرا کچھنیس بگاڑ کتے یہ " ظاہرے كرتمهار برات آدى ينچ موجود ہيں۔ "ميد بولا۔

> " تم كى غلاقبى ميں متلا مو۔ ميں ان سے واقف نہيں موں۔" " پھر کیاتم یہاں لیٹی مونگ بھلیاں کھا رہی تھیں۔"

دونہیں ..... میں نے چند آ دمیوں کو آج گفتگو کرتے سنا تھا وہ یہاں ہے کسی کوزیرا

لے جانے كاارادہ ركھتے تھے۔" "كياتم أنبيل يهلے سے جانی تھيں؟"

''جہیں اس سے کیا سروکار .....کین میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

کچھ دیر خاموثی رہی پھر حمیدنے پوچھا۔''وہ کے پکڑ کرلے جارہے ہیں؟'' "ميس ير بحى نبيس جانت ..... مجصور ان كى قيام كاه معلوم كرنى ب\_"

" تتمہیں اس سے کوئی سرو کار نہ ہونا چاہئے۔"

'' کیوں نہ ہونا چاہئے۔ کیا وہ ساتوں میرے ساتھی نہیں ہیں۔''

«منہیں .....!" ڈالی کی آ واز میں خوف تھا۔

" ہال میری کھن کی مورتی۔" حمید نے آ ہتہ سے کہا۔

"ميرے بھى مددگار ہيں۔" ۋالى كيكياتى موئى آ واز ميں بولى۔ " بول ك -" تحميد في لا يروائي س كها- " بهتر ب كرتم انبين اى وقت بالو- ا

ہوسکتا ہے کہتم کو بچھ در بعد کسی دیگ میں ڈالی کو بھون ڈالا جائے۔"

ڈالی کچھنہ بولی، البتہ وہ کُری طرح ہانپ رہی تھی۔ حمید نے کہا۔ "تم اب تک جھے ا

وت ہے جبتم نے اس لاک کے ویٹی بیک میں پستول کی موجودگ کا تذکرہ کیا میں ہی جانا ہوں کہ مرنے والاتمہارے ہی ہاتھوں ختم ہوا تھا۔ پھرتم زہر کی شیشی میرے

\_ مِن وال كَيْ تَصِين، تاكه مِن .....!

ورتم نشي من تونيس مو" والى بول برى- "بيرب بكواس بيرتم في ابھى جو كھ كہا اں من درابرابر بھی سپائی نہیں ہے۔ میں آخرائے زہر کیوں دیے لگے۔

> "ايدرگارول كى فاطر-" "ميراكوني د دگار بيل ہے-"

" پرتم يهال كول نظراً ريى بو-"

"بں یوننی جھے ایرونچر کا شوق ہے۔"

"اگر میں تہمیں نیچے دھیل دوں تو کیسی رہے؟" " كك يون !" دُالى مِكلا كَي -

‹‹بس يونبى .....ايْدونچر كى خاطر \_ ميس بھى ايْدةْ نجر كا عاشق زار ہوں \_''

" تهمیں میں ابھی تک نہیں سمجھ کی میرا خیال ہے کہتم ان لوگوں ہے تعلق نہیں رکھتے۔" " پھر میر اتعلق تمہارے مدد گاروں سے ہوگا۔"

والى كچھند بولى لارى كى رفتار كم موكى ميدسوچنے لگا كركميں فيج والول في آوازند ن لی ہو۔ ویسے لاری کا انجن تو اتنا شور عیار ہا تھا کہ ان کی آ وازوں کے س لئے جانے کا

، تمید نے سراٹھا کر دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ بھائی نہ دیا لیکن پیضرورمعلوم ہوگیا کہ وہ أباد كا من نبين بين \_ پھراس نے محسوں كيا كه لارى كمى طرف مزرى ہے \_ ويسے اگروہ اٹھ كر

بیُم کا تواں کی ہیٹہ لائیٹس میں کم از کم بیتو د کھے ہی سکتا تھا کہ پسٹر کس علاقے میں کیا جارہا <sup>ہے۔ رام</sup> گڈھاس کا بھی کئی بار کا دیکھا ہوا تھا۔

اے دکھ کروہ ساتوں الگ ہٹ گئے۔ نقاب پوٹن فریدی کے سامنے کھڑا اے گھورتا پر بولا\_''زوبيا كهال ع؟''

«بہاں بھی ہوگی باخیریت ہوگی۔تم مطمئن رہو۔ 'فریدی نے مسکرا کر جواب دیا۔

"زوييا.....زوييا.....!" والى مضطربانه انداز مين بزبزائي\_" بيتو اسى لزكى كانام تفا\_"

"فامول رہو۔" تمید نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

روسری طرف نقاب بوش فریدی سے کہدرہا تھا۔ "اگرتم نے زوبیا کا پیتہ نہ بتایا تو میں

ي اي الا وُ ميس بھون کر ر ڪھ دول گا۔'' "رفیے میدانوں میں جب ہم سفید بھیڑیوں کا شکار کرتے ہیں تو آگ ہارے لئے

انت سے کم نہیں ہوتی۔ "فریدی کا جواب تھا۔

نقاب بوش نے ہاتھ اٹھایا۔ شاید وہ فریدی کے منہ پرتھیٹر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن ے بی لمح میں فریدی کے دونوں پیراس کے سینے پر پڑے اور وہ دور جاپڑا۔

"میرے خدا۔" ڈالی آ ہتہ ہے بولی۔" کتنا پھر نیلا ہے۔" گراُن ساتوں نے فریدی پر بلغار کردی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے

یکن تمدمششدر رو گیا کیونکہ وہ ابھی تک اس سے بے خبرتھا کہ فریدی صرف پیروں سے

لُّسْكَا ہے۔ وہ اچھل اچھل کر انہیں لا تیں رسید کرر ہا تھا اور ان میں سے کوئی بھی ابھی تک اله بھی نہیں لگا پایا تھا۔ ڈالی نے حمید کو جنجھوڑ کر کہا۔ ''تم یہاں پڑے کیا کررہے ہو۔''

" عَنْ كُرُد مِا بَوْل - مزه آرما ہے۔ الى لڑائياں روز روز نہيں نظر آتيں۔ ذرا ديكھو مشركو- باتھ بندھے ہونے كے باوجود انبيں كس طرح تھيك كرر مائے۔"

"تمهارا د ماغ تو نہیں خراب ہو گیا۔وہ بیچارہ تنہا ہے۔لاؤ میرا پہتول مجھے دو۔ میں اُن انجھ لول گی۔''

"مُغْمِرو! جلِرِی نه کرو۔"

"کیاال سے بڑھ کر بھی کوئی خطرناک پچویشن ہو کتی ہے۔"

" إل .....اب بتاؤتم كيا كهدرى تصيل " ميد دوباره لينتا موابولا \_ "تم حقيقاً كون هو؟"

لاری کی رفتار پھرتیز ہوگئ۔وہ شاید مڑنے ہی کے لئے آہتہ چلنے لگی تھی۔

" حقيقتا ميں ذيم فول ہوں اور اس فكر ميں ہوں كە كسى طرح پوليس كومطمئن كرسكوں ا سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا جغرافیہ کیا ہے۔''

"أكرتم ان لوگول سے تعلق نہيں رکھتے تو يہال نظر كيوں آ رہے ہو۔" ڈالی نے جميہ: جمله د ہرایا۔

"الْدُونِير، مانى سويت في منى دُيو مايلدُ اسموك."

" مجھی مجھی تم لفنگوں کے انداز میں گفتگو کرنے لگتے ہو''

'' پیتہبیں کب کیے آ دمیوں کا ساتھ ہوجائے۔ای لئے میں بھانت بھانت کی بولیو

لاری کی رفتار پھرست ہونے گئ تھی۔بلا خروہ رک ہی گئے۔

پھر کھڑ کی تھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ حمید خاموش می رہا۔ ڈالی کوبھی جیے س

کچھ در بعد حمید نے سر اٹھایا۔ یہاں چاروں طرف جھاڑیوں اور گھنے در فتوں کے بھرے ہوئے تھے۔ایک جگہ خٹک لکڑیوں کے ڈھرے آگ کی لیٹیں اٹھ رہی تھیں او

وجہ ہے کم از کم اتن جگہ تو اچھی طرح روثن ہوگئ جہاں وہ ساتوں فریدی سمیت خاموث کھڑ تھے۔ فریدی اب ہوش میں نظر آرہا تھالیکن اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے 🛎

"ارے ..... تو میتمهارا ساتھی تھا۔" ڈالی نے ایک طویل سانس لی۔

لاری ایک گھنیرے درخت کے نینچے کھڑی کی گئ تھی جس کی شاخیں اس کی حجت ؟ ہوئی تھیں۔اس لئے وہ دونوں دیکھ لئے جانے کے احمال سے بے بروا سر اٹھائے <sup>دکچوا</sup>

تھے۔دفعتا ایک طرف جھاڑیوں سے ایک نقاب پوٹی نمودار ہوا۔

انو کھے رقاص

روال "ميد نے آ واز دي- " أ و سيد مجهة تمهاري مدد كي ضرورت ب- "

"اس ے كيا فاكدہ موكاء" أن من عرايك آدى جرائى موئى آواز من بولاء" وہ تو

اللها منين جانے كدوه كون ہے۔"

"وه ميرا چيونا بحالي تھاتم اس كى فكرمت كرو\_"ميدنے جواب ديا\_

اللارى كى جهت سے مملے عى أتر آئى تھى ميد كے آواز دينے سے قريب آگئے۔

"تم ذرا پتول لے کران پر نظر رکھو۔ "مید نے اس کا پتول أے واپس کرتے ہوئے

" اكه من البين بيك كرسكول\_"

والى نے پتول كارخ أن كى طرف كرديا اور حيد برايك كى ٹائى كھول كر أى سے أس ہتھ باعد سے لگا۔ وس منف کے اندر بی اندر اس نے ساتوں کے ہاتھ باندھ کر انہیں ذرج

ا جانے والے مویشیول کی طرح زمین برگرا دیا۔ " فیریت ای میں ہے کہ چپ جاپ پڑے رہو۔ 'اس نے کہا اور اپنی جیب میں تمباکو

"بم ..... بالكل .....!" ايك آدى نے بچھ كہنا جابا ليكن حميد نے تفوكر ماركر أسے

"ابان كاكياكروكي؟" ذالى في يوجها-"کی او پُی جٹان سے یتیے بھینک دیں گے۔' محمید نے لاپروائی سے کہا۔

السيا" عميد نے بو کھلائے ہوئے اعداز میں اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیئے۔

"تم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔" ''اَفاه! تم ا*س طرح بول ر*ی ہوجیسے قانون کی نواس یا جیتیجی ہو۔'' "أبيل مير بحوالے كردو\_"

> "ياتمهيں ان كے حوالے كردوں\_" ''میراپتول ای وقت میرے ہاتھ میں ہے بیرنہ بھولو۔''

"ارے .... يېمى كوئى چويش ب\_بات تو تب تھى كەيداسكے پير بھى بائم هدير، "اوه ..... د يكهو ..... أس نقاب بوش في ربوالور نكال ليا ب-" والى حميد كوجنج بول \_ دوسرے ہی لمح میں حمید کے ربوالور سے شعلہ لکا اور نقاب بوش فی مار کرزین ا

كيا\_كولى اس كے دائے ہاتھ برلكى تقى \_ پھروه سب بھى بوكھلا كے جوفريدى برقاد با " خبر دار! كوكى بهى اپنى جگه بے جنبش نه كرے " حميد د باڑا۔" اپنے باتھ اوپر اٹھالو

وه سب جہال تقے ہیں رک کئے۔ "سلیم کے ہاتھ کھول دو" مید نے پھر انہیں لکارا۔" جلدی کرو .....تم ب نظروں میں ہو۔ایک کو بھی از نمرہ نہیں چھوڑ وں گا۔''

نقاب بیش نے زمین سے اٹھنا جا الیکن حمید نے ایک ہوائی فائر بھی کردیا۔ اُس۔ دانست میں ہوائی فائر کیا تھا لیکن اتفاق سے گولی نقاب پوش کی فلٹ ہیٹ پر پر ی اور د كرالاؤيش جايزي ..... نقاب پيش كھڑا سرسہلا رہاتھا۔ ° چلو ....جلدي کھولو....!'' حميد پھر د ہاڑا۔ "م كون بو\_" فقاب بوش في كركرابا\_أس كدامن باته سے خون ليك رہاتا

" پیراڈ ائیز میں دوشکار یوں کے علاوہ تیسرا کون تھا۔" حمید نے جواب دیا۔ وہ اُن لوگوں کی طرف مڑ کر چھاڑنے لگا جو دوسرے شکاری کواپے ساتھ لگالاۓ دفعاً حید نے فریدی کونقاب پوٹ پر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ اُسے اُس کے دونو بھی آ زاد نظر آئے۔ ٹاید ای جدوجہد کے دوران میں ری کی بندش ڈھیلی ہوگئ تھی اور

ہاتھ کھول لینے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ جمید نے بھی لاری کی حصت سے چھلانگ لگائی۔ دوسری طرف نقاب پو<sup>ش أ</sup> جھکائی دے کر ایک طرف بھاگ نکلا تھا۔لیکن وہ ساتوں اب بھی وہیں کھڑے تھا! نظریں حمد کے ہاتھ میں د بے ہوئے ریوالور پڑھیں۔ فریدی نقاب پوٹ کے پیچے دوڑا

"اب ایک ایک کر کے انہیں اٹھاؤ اور لاری میں لے چلو۔" ڈالی نے تحکمانہ لیج مل

''بب..... بہت اچھا۔'' حمید خوفز دہ ی آ واز میں مکلایا۔ کمین پھریک بیک ڈال<sub>ا ک</sub>

'در ۔۔۔۔۔۔۔ بچاؤ۔۔۔۔۔ بچاؤ۔'' یک بیک ڈالی بوکھلائے ہوئے انداز میں چیخنے لگی۔ 'در ۔۔۔۔۔۔ بچاؤ۔۔۔۔۔ بچاؤ۔''تمید بھی بالکل اس انداز میں چیخا اور پھر دفعتا انہوں نے لی زمین پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آ دازنی۔ جھاڑیاں سرسرائیں اور دوسرے ہی کھے فریدی اُن کے سامنے کھڑا آئیس حیرت سے دیکھ رہا تھا۔

میدای طرح ناچآر ہا۔

" پچائے .... مشر کیم ... جھے بچائے " ڈالی تقریباً روتی ہوئی بولی۔

"بہ کیا ہورہا ہے۔" فریدی ان کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ حمید خاموثی سے ڈالی کو ادھر ررحکیا پھر رہا تھا۔ فریدی نے زبردی انہیں الگ کیا۔ حمید آہتہ آہتہ کہدرہا تھا۔" میں

ام لےربا موں۔ بولوی انہیں کی ساتھی ہے۔"

"بیراسر بکواس ہے۔" ڈالی نے کہا۔ "چلو.....!" فریدی حمید کی گردن پکڑتا ہوا بولا۔" انہیں لاری میں لے چلو۔"

میدایک ایک کوٹھوکر مارکرا ٹھانے لگا اور تھوڑی دیر بعدوہ سب لاری بیں پہنے گئے۔ حمید رائے کا اندازہ تھا لیکن خود اس نے گاڑی ڈرائیوکرنے کی پیش کش نہیں کی کیونکہ وہ ڈالی پر

لِخُونَظُرُ رَكُمُنا حِيامِتا تَقا\_

فریدی ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حمید اور ڈالی قید یوں کے ساتھ رہے۔ فریدی نے بتایا لدونقاب پیش کو پکڑنے میں ناکام رہاتھا۔

ميدنے أے جرئن زبان ميں والى كے متعلق بتاتے ہوئے بوچھا۔"آ پ اتى آسائى عالن كے اتھے ۔"

''بل انفاق۔وہ کافی جو میں نے منگوائی تھی نشہ آور کردی گئی تھی اور رہی ہمی اچھا بی ہوا تھا کر آپی بیال بھرے بغیر اٹھ کر رقاصہ کی طرف چلے گئے تھے۔ گر تعجب ہے کہ انہوں نے آئیں بالکل می نظر انداز کردیا تھا۔''

رفعاً فریدی نے پورے بریک لگا دیئے اور لاری ایک جھکے کے ساتھ رک گئی۔ ساننے

پر سے دوسری طرف دیکھا ہوائد مسرت لیج میں چیا۔ "کیولیا نا .....!" ڈالی بے ساختہ اُدھر مڑی لیکن دوسرے علی لیج میں حمید کا ہاتھ اس کے دیوالوروار ہاتھ پر پڑچکا تھا۔

ڈال کی بھری ہوئی شرنی کی طرح لیٹ پڑی۔ گر پہتول تو اب تمید کی جیب میں گڑ چاہا "داوی اس کہانی کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب کالے دیو نے نیلم پری کے ہاتھ پہتول چھین لیا تو .....!" مید نے کہا۔ وہ کھانسے لگا اور ساتھ ہی ڈالی کے حملے بھی روکا ہا تھا۔ یہ کھیل چند منٹ تک جاری رہا پھر ڈالی تھک ہار کر چیچے ہٹ گئ ۔وہ بُری طرح ہانپ ری گی

'' جہیں پچھتانا پڑے گا۔' وہ اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی ہولی۔ '' میں پچھتانے کا عادی ہو چکا ہوں۔ کیونکہ جھے دن میں سرکاری.....ارر.....ط یہ ہے کہ جھے دن میں کئی بار پچھتانا پڑتا ہے.....آؤ.....قریب آؤ۔' حمیداس کا ہاتھ پڑکا طرف کھنچتا ہوا بولا۔

"اس رات کو یادگار بنانے کیلئے ہم رمبا ناچیں گے۔ریٹم ٹیم .....ری ٹم .....ری ٹم .....ری ٹم .....ری ٹم ...... ٹی ٹیٹم ..... ٹی میں گے۔ اپنی طرح کھنٹے کر کھے کے ناچنے لگا تھا۔

"ہو ..... ٹی ..... ٹی .... جمعے چھوڑ دو ..... ورند" ڈالی اٹ کی گرفت ے اپنی سیکنے ..... جمعے چھوڑ دو .....ورند" ڈالی اٹ کی گرفت ے کے لئے مجلتی رہی لیکن حمید ناچنا ہی رہا۔ یہی نہیں بلکہ وہ قید یون سے کہ رہا تھا "آخ"

گاؤ.....گاؤورنه تههاری شکلیس الی کردول گاکه برسول پیچانے نه جاسکو گے۔'' ''تمهارا د ماغ خراب ہوگیا ہے۔'' ڈالی دانت پیس کر بولی۔ ''اگرتم یہی جھتی ہوتو تمہارا غصہ فضول ہے، حقیقاً میرا د ماغ الث گیا ہے اور اب<sup>ا</sup>

نا چتے تمہیں لے کر کسی کھڈ میں کود جاؤں گا۔تمہاری جیلی بن جائے اور میرا جام-''

سڑک پر تین آ دی اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ انہیں بچا کر لاری ثکال لے جانا ناممکن قا

فائر ہار ہوتے رہے تھے۔ حمید نے بھی اعداز ادو تین راؤ عثر چلائے۔ کیکن فریدی کے خیال ر این وہ گولیاں ضائع کرنا عی تھا۔ اچا تک میکے بعد دیگرے دھاکے ہوئے اور لاری پچھلے ر المراك برگھٹے لگی - تملہ آوروں نے اُس كے دونوں چھلے سے باركردئے تھے۔ جوراً لاری روک دی بر ی کیکن حمید با برقدم بھی نہیں رکھ سکا تھا کہ اس پر کھانسیوں کا

را المالي مرف وين نبيل بلكه لاري من بيٹھے ہوئے سجى آ دى يُرى طرح كھانس رہے تھے

ففا میں ایک بوجل ی او رقص کرتی چرری تھی۔ایس بوجس سے دم گھٹا ہوا سامحسوں ہورہا اروال کی گرفت حمید کے بازو پر سخت ہوتی گئی۔ شاید وہ کھانے کھانے تشنی کیفیت کا شکار

انتی جید فریدی کوجھی کھانستے من رہا تھا۔

حید کا سر چکرا رہا تھا۔ تھوڑی ہی در بعد اسے ایسامحسوں ہونے لگا جیسے وہ اپنے ذہن کو ادیں ندر کھ سکے گا۔ ساتھ بی اس کے ہاتھ ہیر ڈھلے ہونے لگے۔ پھر فضا میں چکرانے والی

الااحال بھی فنا ہوگیا۔اس کاجم بے س وحرکت ہوچکا تھا = ...

پردوباره جباس كى سوچى بجھنى كى صلاحيت واپس آئى تووه اپى جگه سے جنبش بھي نه ارا کونکداس کا ساراجم ری سے جکڑا ہوا تھا۔وہ زبان بھی نیہ ہلا سکا کیونکہ منہ میں حلق تک

لرافسا او اتفا اورسانس لين يس بهي وشواري محسوس موري تقي-مچھ در بعلواس نے محسوں کیا کہ سفر جنوز جاری ہے۔ لیکن گاڑی میں اندھرا تھا۔ ویے

برمعلوم عل کیا جاسک تھا کہ گاڑی بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جاری ج تير فريدي اور دالي كم متعلق سوچنے لكا - كيا وہ بھى ايسے بى حالات سے دو جار ہوئے ال محراس نے کروٹ لینے کی کوشش نہیں گی۔ حالانکہ جیت بڑے رہنے سے اس کی بیٹھ اس نے دو کھنے گئی تھی۔اس نے سوچا ممکن ہے وہ کسی لاری کی نیکی سیٹ پر بڑا ہواور کاٹ لیتے تک ینچے جاگرے۔ری مُری طرح اس کے جسم میں چبھ ری تھی۔وہ سوچنے لگا کہ ر المرائ وہ بیہوش ہوگیا؟ اُسے وہ بدیو یاد آئی۔ عالبًا وہ کی تیم کی گیس تھی۔ جس کے ذریعہ

ائنى بيوش كيا گيا تھا۔

وه کون تھی

حمد کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف گیا اور دیوالورسیت باہر آیا۔ شاید فریدی \_ و ریوالور تھا عی نہیں۔اُس نے بری تیزی سے گاڑی کی تمام روشنیاں گل کردیں۔ "تراک ..... تراک ..... تراک " تین گولیاں لاری کے مخلف حصول سے کر

حمد نے ڈالی کا پہتول فریدی کودیتے ہوئے کہا۔''سنجالئے۔'' "اوه .... شکرىيى..... مگرخواه تخواه گولىال صرف كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔" "خودكو مارے حوالے كردو-" باہرےكى في في كركما-"ورندكولى بھى زنده نديك

"تم شوق سے فائر مگ كرو-" فريدى فے جواب ديا-" بركورى پرتم اراى ايك وونبيس ....نبيس- "ساتون قيدي بيك وقت چيخ اور فريدي في قيم الكايا-

حید نے محسوس کیا کہ ڈالی کانپ رہی ہے۔اُس نے حمید کاباز و پکولیا تھا۔ "بن دم نکلنے لگا۔" حمید نے بنس کر کہا۔" ایڈو نچر کے عاشقوں کے لئے واتقلیں

" میں تو ہنس ری تھی۔" ڈالی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔" کیاتم سمجھے تھے کہ میں

'' ذرا زورہے بنسوڈیئر تا کہوہ گولیاں چلانے کی بجائے شاعری کرنے لگیں۔'' چر کچھ گولیاں لاری سے ظرائیں اور قیدی پھر چیننے گئے اور ای اثناء م<sup>یں لا</sup>

حرکت میں آگئے۔ گرفرایدی نے اس کی بیڈ لائیٹس نہیں روش کی تھیں۔

کچھ در بعد پھر تکلیف کا احساس ہونے لگا اور اس کا ذہن پھر تاریکیوں میں ڈوب گ<sub>ا</sub>

دوسری بار ہوت آنے براس نے اطمینان کا سانس لیا کیونکداب وہ اپی جگہ سے درکہ

الآخالي ديايات كال . ریج بھی ہوا ہے۔ " وہ گرج کر بولی۔ "اس کی سوفصدی ذمه داری پرویز پر ہے۔ " "ووس طرح الى بثرفلائى؟" حميد في مسكرا كركها\_

"ف اپ ..... تميز سے گفتگو كرو۔"

ودیں نے برویز سے کہا تھا کہ ان قید ہوں کو میرے والے کردو۔ مگر مید حفرت شرارت

"تم كيا كرتين ان قيد يون كو.....!"

"بولیس کے حوالے کردیتے۔" "يه كام بم بهى كريحة تنع؟"

"ميرے كام كى نوعيت مختلف موتى ہے۔" ۋالى نے كما۔ "أرر..... محيك .....!" حميد سر بلاكر بولا- "اب ميل مجه كيا- بدانبين آئكه ماركر مار ١- نەكېيى جنازە اٹھتا اور نەكېيى مزار ہوتا كىي كو كانوں كان څېر نە ہوتى \_''

" پھرتم بدتمیزی کرنے لگے۔" ڈالی غرائی۔ " کی تو مصیبت ہے۔" حمید فریدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" بھائی کی الأيل .....من برتميزي نبين كرسكنا ورندتم ويحتين "

"غاموش رہو۔" فریدی نے ڈانٹا۔ " بمانی سلیم -" حمیدسر بلا کر بولا - " مجھے بور نہ کرو۔ یہ ماری زندگی کا آخری دن ہے۔ لى دان ب يارات. "

فرنا انہوں نے کی کے کراہے کی آواز تی۔ آواز شاید برابر ی کے کرے سے آئی المان العالم المان دونوں کے درمیان حائل تھا مقفل تھا۔ فریدی نے آگے بڑھ کر اسے بھی کرسکتا تھا اور ضرورت بڑنے برقامی گیت بھی گا سکتا تھا۔ کیونکہ نہ تو اب اس کا جم ر<sub>کار</sub> جكرًا بواتها اورنه بي منه من كيرًا موجود تها - كرے بين بلكي روشني كا ايك بلب روش تها۔ أ فریدی اور ڈالی بھی نظر آئے فریدی ایک دیوار سے فیک لگائے بیٹا سگار پی رہا تھا اور ز ابھی بہوش تھی۔ حمید بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کرے میں فرنیچر قتم کی کوئی چیز نہیں تی ؟

د دواروں برتصوروں کے متعددفریم نظر آرہے تھے۔ فریدی حمید کی طرف د کیچ کرمسکرایا اور حمید ڈالی کی طرف د کیچ کرسر ہلانے لگا۔ "بيكهال آ كينے!" ميدنے كھدري بعدكها-"میراخیال ہے کہ اب ہم اس آ دمی کی قید میں ہیں جس نے زوبیا کو اغواء کرایا تھا۔ ''اورمقصد صرف انتا ہے کہ وہ زوبیا کو دوبارہ حاصل کرنا جا ہتا ہے۔''

حمید نے ایک طویل سانس کیکر ڈالی کے چیرے پر نگاہ گاڑ دی۔ پھر فریدی ہے با "كيا من اس موش من لان كى تدبير كرول-" "كيا ضرورت ب-"فريدى في لا برواكى س كبا-"لینی په یول عی بیهوش پردی رہے؟" "میں مناسب ہے ورندتم میری کھوپڑی کام کرنے کے قابل ندر ہے دو گے۔"

حمید اٹھ کر ڈالی کے باس بہنج گیا اور فریدی اے تصلی نظروں سے دکھا رہا۔ ج سے نہیں ....جمد نے اسے ہوش میں لانے کی تدبیر یں شروع کردیں۔ فریدی گار کے کش لیتار ہا۔اییا معلوم ہورہا تھا جیسے وہ اپنے گھر بی کے کسی کمر بیا ہو۔ چرے پر تثویش کا شائہ تک نہیں تھا۔ آ تھوں سے لا پروائی متر شی تھی۔

کے دریر بعد حمید والی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہوگیا۔ وہ بو کھلائے ہوئے انداز میں اٹھ میٹھی پھر کچھ دیر بعد ایسا معلوم ہونے لگا ؟

"مزار اسراغ رسال" محمد نے مصحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔" ہم اس کرے

م جانا چاہتے ہیں، کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے لہذا اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو۔

ر کاری مراغ رسال تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔''

"اوہ ..... ہیئر بن \_" ڈالی نے بیساختہ کہااور تنجی کے سوراخ کی طرف دیکھنے گی۔ "ووش كرو" فريدى في مير بن أسدوالي كرت موع كها-

وال مير بن لے كر قفل بر جك برى ليكن تقريباً بائ منك تك كوش كن في

وجود بھی تفل کھو لئے میں کامیاب نہ ہوسکی۔

" چلو ....ادهر ۽ ڻون.... ميئر ٻين مجھے دو۔"

فریدی نے ہیئر بن لے کرحمید کی طرف بڑھا دیا اور حمید نے تقل کھولنے میں دومنٹ ے زیادہ نہیں لگائے۔

"اس طرح تقل کھول لینا چوروں اور اٹھائی گیروں کا کام ہوتا ہے۔" ڈالی مُرا سامنہ بنا كربربرانى اور وه دونول سنے لكے چرفريدې نے دروازه كھولا -اس كرے مل ملے رنگ كا

لمبروژن قل فرنچرمعمولی تنم کی ایک میز، دو کرسیوں کا ایک شلف ادرایک پانگ برمشمثل تھا۔ بك پرايك بوڑھا آ دى سوتا نظر آيا۔ يہ بچھ بيار سامعلوم ہور ہاتھا۔ فريدى نے ايك اچٹتى ہوكى

> كالقرع إدول طرف ذالى اورآ مبته آ منه بلتك كى طرف بزصن لكا-دفعنا بوڑھا جاگ برا۔ وہ بھٹی بھٹی آ تھوں سے اُن تینوں کو دیکھ رہا تھا۔

مجرال نے بحرائی ہوئی آوازیش کہا۔"تم کون ہو؟"

" چور .....؟" فريدي اس كي آنكھوں ميں ديكھا ہوا بولا۔" ليكن تم شورنہيں مجاؤك ك یو کلمااور آخری وار ننگ ہے۔"

"چور .....؟" بوڑھے نے آ ہت سے دہرایا اور نہ جانے کول اس کے چرے پر مرت للمِ اللهِ أَنْ كَالَى وه الله كر بينه كيا اور آبت بي بولات " بمائي چور جھے يہال سے كى طرح طرف کمرہ بی تھا اور آ واز ای کمرے ہے آ رہی تھی لیکن کراہنے والا تنجی کے سوراخ نے نا آ سکا۔ فریدی ادھراُدھر دیکھنے لگا۔ شاید اے کی چیز کی تلاش تھی۔ "كياتم مجھے تعوزي دريكے لئے ميئر بن دے سكتى ہو۔"اس نے ڈال سے يو تھا۔

ہلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوسکا۔ پھر جھک کر وہ کنجی کے سوراخ کو دیکھنے لگا۔

"كون ....؟" ذالى كے ليج من حرت تھى۔ " بية نبيل كس كره ع في تهين محكم سراغ رساني ك كي نتخب كيا تقاء"

"كيا مطلب يك محيد يك بيك الحجل برااور دالى كے چرے بر موائيال اڑنے الله "آ بِ قَائم آباد برائج كى ايك سب انسكر بين-"فريدى نے ختك ليج ميں كهاد

"اخاه-"ميد بالتحييل مجاز كربولا-" تب توان ك كباب ب حدلذيذ مول ك\_

' مبيئر پن-' فريدي ڈالي کي طرف ہاتھ بڑھا کرخٹک ليج ميں بولا۔ والى نے سر سے مير پن تكال كرديت موئے كہا۔" تم جھے كب سے جانتے ہو؟" "ای رات سے جبتم نے این کاغذات بیراڈ ائیز کے یارک میں ایک جگہ ج

تھے۔اس لئے چھپائے تھے کہ کہیں وہ رام گڑھ کے سراغ رسانوں کے ہاتھ نہ لگ جا کم اس کارناہے میں کی کوشریک نہیں کرنا جا ہتی تھیں۔'' "كيراكارنامه.....؟" "ارجین-"فریدی نے آستہ سے کہا۔

· · · نتم كون بو ـ · ؛ ذالى خوفزده آوازيس بولى ـ "شکاری.....تمهارے کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں۔" "تہارے ماس کیوں؟"

"من نے انہیں وہال نہیں رہے دیا تھاجہاں تم نے چھپایا تھا۔" د جہیں اس کے لئے بھکتا پڑے گا۔ یہ قانونا جرم ہے کہتم کس سرکاری سرا<sup>ع رسا</sup>

نكال دو\_اس كام كى منه مانكى قيت ادا كرول كا\_"

"اوه ..... تو كياتمهين كي في قيد كرد كها بي"

مد جھ کہنے تی والا تھا کہ کسی نے بائیں لجانب والا دروازہ کھولا۔

آئے والے چار آدی تھے اور ان کے ہاتھوں میں ربوالور نظر آ رہے تھے۔ لیکن دو

ر بی پڑھنگ گئے۔شایدان کی حیران آ تکھیں فریدی کو تلاش کرری تھیں۔

"نبراکبال ہے؟"ان میں سے ایک نے گرج کر ہو چھا۔

ادر حدد کوالیا محسول ہوا چسے دوسرے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا ہو۔ وہ سوج رہا تھا کہ

ي ذالي اس دروازے كى طرف نه ديكھنے لكے جے كھول كروه ددسرے كرے ميں يہنيے

مروال نے اس متم کی کوئی حافت سرزد نہیں کی میدان چاروں کو بھی آ تکھیں چاڑ جاڑ رکھ رہاتھا کوئکہ برانیس نیم مردہ رقاصول میں سے تھے جنہیں وہ پراڈائیز میں دکھ چکا

الله بهي كم متيرنيس معلوم موتى تقى \_ دفعتا ايك آدى اور اندر آيا ـ يه وبي نتظم ناكري تقا

ا كراته حيد في الك بار بيراد ائيز من كافي في تقى-

"اوه.....مشرنا گری-"حمد نے پرمسرت لیج میں کہا۔ "إن ..... من بى بون ي ياكرى خلك لهج من بولا-" صبح بون سے بلے بى تم اس...ار ..... وه كمال بي- " ناكرى جارول طرف ديكيف لكا- يهر باته بلاكر دبارا- "وه

ال ہے۔ورنہ میں تمہاری دھیاں اڑا دوں گا۔" "الله دير ....مرر ناگري يا جو يجي جي تمبارانام مو مين يد كمنا چابتا مول كدوه انرجين

، أن كال في كيا تقاد تتيجديد مواكدوه وحوال بن كرروشدانول سے بابرنكل كيا۔ "ميد في الاردال كى طرف د كيم كر بولا-" كول د ارلنگ.....؟" الله جماا كن اورانجائي غصر ك عالم من ال في تاكري سي كبار "وه أس كر ي من بيك"

بتریس الفاظ تھے یا ناگری کیلئے بحل کا ہنر۔ کوئکہ وہ بیسا ختہ اچھل کر دروازے سے جالگا۔

" إلى ....اك احمان فراموش كت في محم محص طرح يهال سے تكال دو ورر میراخیال ہے کہ تہیں یہاں کوئی قیمتی چیز نہل سکے گی۔ کیونکہ میصرف میرا قید خانہ ہے۔" "يشايد باكل ب-"فريدى فيميد كاطرف مؤكركها

' دنہیں میں قطعی سیح الد ماغ ہوں۔'' بوڑھے کے لیج میں احتجاج تھا۔

"ا چھا تو تم یمی بتا دو کرتم اس اوقت کہال ہو۔ کس شہر .....کس محلے میں اور اس ممارت کیانام ہے۔"فریدی نے مسکرا کرکہا۔ "مارت يا محلے كا مام نيس بتا سكتا۔ البته بيرقائم آباد ہے۔" بوڑھے نے كہا۔

> فریدی نے ایک طویل سائس تھینی اور پھر پوچھا''تمہارا نام؟'' "ناصر.....لوگ مجھے ڈاکٹر ناصر کہتے ہیں۔"

"دئمهيس كس فيدكيا بي "دالي يوجيد يليطي -"اسے بہال سے لے جاؤے" فریدی فے حمد سے کہا۔

"كيا؟ قطعي نيس-" والى نعضيك ليح من كما-" تم بركز اليانبين كريكة -سادكاء جيل مين سروا دون گي-"

"ارےبس آؤمجی۔" حمد نے اس کا ہاتھ کی کر کر کھیٹے اور اس کمرے میں لے آیا جار وه کھورر پہلے تھے۔ ''تم لوگوں کے ساتھ و زرہ برابر بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔'' ڈالی دانت پیس کر بول

"اس سے پہلے ہی میں تمہارے کباب لگاؤں گا۔ ہم دونوں شکاری آ دم خور ہیں ا "تم اینے ہاتھوں اپنی قبریں کھودرہے ہو۔"

" تب تو ہم کمال کررہے ہیں۔تم کوئی ایسی مثال نہیں پیش کرسکتیں جب کی نے ا<sup>پیابی</sup> کھودی ہو۔ویےتم خواہ مخواہ بور ہو رہی ہو۔''

اری کے چیرے پر الجھن کے آٹارنظر آنے لگے۔وہ کچھ سوچ رہاتھا۔اجا تک اس

رہے ماتھوں سے کہا۔''اپنے ربوالوراسے دے دو۔'' ''ہلےتم اپنا نکالو۔''حمیدنے کہا۔

"مرے پال ہیں ہے۔"

"مي تلاثى لئے بغير مطمئن نہيں موسكما۔ ويے ميں جانا موں كمتم اپنا دامنا ماتھ استعال

ر کے کیونکہ وہ پہلے بی زخمی ہو چکا ہے۔ کیکن بائیس ہاتھ کو کون روک سکے گا۔''

"تم میری جامه تلاشی لے سکتے ہو۔" ناگری نے کہا۔ میدنے آ کے بڑھ کر اُسے نیچے سے اوپر تک ٹولا اور پھر اس کے دوسرے ساتھوں کی

ن مراكيا انبول في اي ريوالوراس كحوال كردير والى فاموش كمرى ابنا تجلا

"انہوں نے ریوالور میرے حوالے کردیتے ہیں۔" حمید نے بلند آواز میں کہا۔

دورے بی المح میں ورواز و کھلا اور قریدی کرے میں داخل ہوا۔سب سے پہلے اس کی راگری کے دائے ہاتھ پر پڑی جو بیند ج سے ڈھکا ہوا تھا۔

"تووه نقاب پوش تم بی تھے۔"اس نے مسکرا کر کہا۔ "كام كى بات كرو\_" تاكرى خنك لجح مين بولا\_" چيك لوك ياكش؟" "کیما چیک اور کیما کیش \_" فریدی نے جرت ظاہر کی \_" میں بالکل نہیں سمجھا۔"

"كيا مطلب .....؟" ناگرى بوكھلا گيا۔اس نے مضطرباندا تدازيس ميدكى طرف ويكھا۔ لاف دور یوالور تو جیبوں میں ڈال لئے تھے اور دور یوالور میں سے ایک کا رخ ناگری کی رن کردیا تھا اور دوسرے کا اس کے جاروں ساتھیوں کی طرف۔`

"دموکا-" ناگری آہتہ ہے بربرایا۔ المجورى ہے دوست ـ "فريدى في مسكراكركہا-"اتفاق سے يہال ايك سركارى سراغ اللجى موجود ہے۔ ورند میں انتا اچھا برنس مجھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس سے ملویہ ہیں زوبيا كأراز

وہ اس طرح دروازے کو ہلا رہا تھا جیسے اُسے خبر بی نہ ہو کہ وہ دوسری طرف سے با كرديا كيا ب- دفعتا وه جيخ لكا-"ابسس بابرآ وسسدورت مل ان دونول كوجان

" بیں اس بوڑھے کا گلا گھونٹ کرتمہارا کھیل ہی اس وقت ختم کردول گا۔" دوسری ط ے فریدی کی آواز آئی اور ناگری سائے میں آگیا۔اییا معلوم ہورہا تھا جیے اس کاجم ہے خالی ہو گیا ہو۔ "مْ كُون بو .....؟" الل في كيهدير بعد مجرائي بوئي آواز بيل كها\_

" ایک شریف آ دمی .....جس کی بسراوقات کا ذریعه تم جیسے کمینے لوگ بن جاتے بولو ....زويا كيلي كتنى رقم و يسكو ك\_اس التي يراكر جماراسودا مطي موجائ تو زياده بهتررب ا ناگری نے فورانی کوئی جواب نہیں دیا۔اس کی پیٹانی کی رکیس اجر آئی تھیں اورو طرح بانب رما تھا جیسے بہت دیر تک دوڑ تا رما ہو۔ "تم ابنااعاده بتاوكه مجهاس سليل ميسكتى رقم صرف كرنى جائي" أس في بحدديان

" پچیس ہزار سے کوڑی کم نہلوں گا۔" '' يه بهت زياده بـ....اچها چلود*ن بزار پر*معامله كرلو-'' " كيس بزار .....!" فريدى في جواب ديا- "ورنه دوسرى صورت من مم شايدال بھی زیادہ کماسکیں۔'' "پلو....منظور ہے باہرا و' "مول مبیں .... تم سب اپ ر اوالور میرے ساتھی کے حوالے کردو۔ میں انا ڈی تو نہیں ہوا

"ريوالورتونبيل ديئے جاسكتے۔" "تب چرمجوری ہے۔ تم بھی صبر کرو۔" دوسری طرف سے آواز آئی۔

ان لوگوں نے ضرور پی رکھی ہے۔" ناگری جاروں رقاصوں کی طرف اشارہ کر کے رماغ قابو میں ہیں۔ بیصرف میرے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اگر میں اللہ اللہ اللہ میں اگر میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

کے دوں تو تمہاری پوٹیوں کا بھی پیتہ نہ چلے۔" \ پل کا م

"اجھاتو انبیں علم دے دو۔ میں بھی دیکھ لوں کہ اس شروب میں کتا زور ہے۔"فریدی

ن لاردائی سے کہا اور حمید سے بولا۔" ریوالور جیب میں رکھ لولیکن اس دروازے پر اڑے

ر کن باہر نہ جانے بائے اور اگر کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کرے تو اُسے بے دری کا

ول اردینا نہیں مس گراہمس تم احتجاج کرنے کے لئے منہ نہ کھولو۔"

حدد دروازے کے پاس جم گیا۔ لیکن اس نے ربوالور جیب میل نہیں والے تھے۔

باک وہ چاروں فریدی پر آ بڑے۔ ناگری نے انہیں حملہ کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ فریدی نے

نا كى كنيٹياں سہلانی شروع كرديں۔ جس كنيٹى بريھى گھونسە بيڑا وہيں ڈھير ہوگيا۔ شايد دس ہى ن میں وہ چارول فرش پر بے حل و حرکت پڑے: وے تھے۔

"أو سيا" فريدي باگري كيطرف ديكيكر بولات تمهاري لي بھي ميدان صاف ہے-" "كون خواه مخواه بات برهار به موچلو .....ا يك لا كه لے لو'

"ایک کروڑ پر بھی معاملہ طے نہیں ہوسکنا۔"فریدی بولا۔" کیونکہ تم قاتل ہو۔زوبیا کے نن دوستوں کا خون تمہاری گرون پر ہے اور ہال..... ہال ..... کھمرو کیا تم مجھے ڈاکٹر اسفند یار کا

"وه کی ہے نبیں ملتے''

"كياتم ير بحصة موكه بور ح ناصر في ابني زبان بند كروهي موكى-" "بياتال بـ ـ " دوسر عكر عس بورها چيخا ـ " واكثر اسفنديار كا قاتل ب اور جھے

السن مالها مال این قید میں رکھا ہے۔ زوبیا اسفندیار کی لڑکی ہے۔ ایک بہت بڑکی دولت ل الك ميأس سے شادى كركے قانونى طور پراس دولت پر متصرف ہونا جاہتا تھا۔''

"ادر ....ای لئے تم نے استے دنوں تک انتظار کیا تھا۔" فریدی ناگری کی طرف دیکھ کر

لکین اس کے ساتھ عی زوبیا کا قصہ نکل آیا۔'' ''اوہ.....اے جہنم میں جھوتکو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ تیہ کہاں گئے۔ میں تمین

مس مونا گراہمس قائم آباد کی ایک سرکاری جاسوں۔ بید دراصل تمہاری انزھین کی فاریز

لگاتا ہوں۔زویما کا پیتہ بتادو۔'' " بہیں پہلے میں اسے انرجین کے متعلق بناؤں گا۔" فریدی نے ڈالی کی طرف را

کہا۔" ہاں مس گراہمس! انرجین ایک نشہ آ ورمشروب ہے۔ جو دماغ ماؤف کر کے جم بحلیاں ی بحر دیتا ہے۔اس کی پلٹی کھلے عام کی جاتی ہے لیکن اس کا برنس ای طرح اور جیے کوکین وغیرہ کا بیوبار کیا جاتا ہے۔لوگ نیم مردہ رقاصوں کے کمالات دیکھ کران کی ا

متوجہ ہوجاتے ہیں۔ انہیں ان سے اتی زیادہ دلچین نہیں ہوتی، جینی کے اس مشروب ببرطال وہ ان کے جال یس پھنس جاتے ہیں اور اس مشروب کی سب سے بری بجان، كرآ دى اس كا عادى موجائے كے بعد اس كے بغير منك بھى نبين رة سكا ـ اور اگروہ فور كرك اس ماته نه لكائ توكى كام كانبيل ره جاتا۔ اس كے لئے ضروري موتا بك

عاِق و چو بندر کھنے کے لئے اس مشروب کا استعال جاری ر کھے۔'' "جهیں غلط فنی ہوئی ہے۔" تاگری نے کہا۔" ازجین بہت جلد بازار میں آجائے گ '' ' وسکتا ہے لیکن وہ تمہارے اس مشروب سے بالکل مختلف ہوگی۔'' " فتم كرو-" ناگرى ماته الله كر بولا-" مين زوبياكى قيت بچاس بزار لگار ما مول-"كون! تمهارا كياخيال ب-"فريدي في ذالى سے بوچھا۔

"أب ہر حال میں قانون کی مدد کیجئے سلیم صاحب " ڈالی نے کہا۔ "دو کھا.....!" فریدی نے ناگری کو خاطب کیا۔"اب بتاؤ میں کیا کروں۔" "ارے واہ ....!" حميد گردن جھنگ كر بولا۔" كويا ميرے ہاتھ ميں ريوالورنييں بنانے بار

"ميرے لئے وہ پٹاخوں سے بھی كمتر ہیں۔" "شايدتم نے ارجين لي ركھي ہے۔" انو کھے رقاص

برائی برا اعلام کرتے تھے اور میں نے بھی ان کے اعتاد کو تھیں نہیں لگنے دی۔ وہ بے صد برا اعلام کرتے تھے۔ ان کی لیبارٹری بی اُن کے لئے سب پچھتی۔ اکثر وہ وہ بیں سور ہتے تھے۔ مردنیت نے انہیں کسی حد تک پُر اسرار بھی بنادیا تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ اگر وہ منظر عام پر مردنیت نے انہیں کام رقع نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ لوگ صرف ان کا نام بی سنتے رہے، اُڈائیں کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ لوگ صرف ان کا نام بی سنتے رہے،

الی تغیم دلوائی تھی اور کوشش کی تھی کے وہ ان کا داہنا باز و بن سکے۔"

"بس اس لڑکی زوییا کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اُسکی پرورش استے پراسرار طریقہ

"بیل اس لڑکی زوییا کے متعلق معلوم ہوسکا کہ وہ ڈاکٹر اسفند یار کی لڑکی تھی۔ ' فریدی نے کہا۔

"اس پر بھی وہ ایک تجر پہ کرر ہے تھے۔" ناصر شنڈی سانس لے کر بولا۔" دراصل اس

پرا ہوتے تی ڈاکٹر کی بیوی چل بی تھی۔ اس سے پہلے تی سے ڈاکٹر کسی ایسے بچ کی

بیل تھے جے اپنے والدین کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو۔ ہاں شہر کے ۔۔۔۔۔ساتھ تی ہی بھی

الی خور ڈاکٹر کی بیوی کو بھی بینیں معلوم تھا کہ ان کا شوہر حقیقاً کون ہے۔ وہ انہیں ڈاکٹر

میادک حیثیت سے نہیں جانی تھیں۔ یہ فخرصرف دو آ دمیوں کو حاصل تھا۔ جھے اور ناگری

میرال ان کی بیوی صرف اتنا جانی تھیں کہ ان کا شوہر ایک فائدائی رئیس ہیں اور اس

تاہم شرف ہیں جو انہیں تر کے ہیں ملی تھی۔"

"لین وہ ایک ایا بچہ کیوں جائے تھے جے اپنے والدین کے متعلق بچھ بھی نہ معلوم "جیرنے یو تھا۔

"اور معلوم کرنا جائے تھے کہ ایسے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کیسے ہوتی ہے۔ ان کا اسلام کا کیا اثر پڑتا ہے کہ وہ نامعلوم والدین کی اولاد ہیں۔ اس طرح وہ کیا تا میں گیا اثر پڑتا ہے کہ وہ نامعلوم والدین کی اولاد ہیں۔ اس طرح وہ کیا تا میں گئی گئی نے باب کا اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ ہاں تو سب سے پہلے زوبیا کی پرورش المرائی گؤارت کے ذمہ ڈالی گئی جس کا مقیجہ خاطر خواہ لکا۔ گونگی کے پڑوی جانے تھے کہ وہ اللہ کا کا فوار سے میں پڑیں کہ وہ گونگی کے پڑوی میں پڑیں کہ وہ گونگی گئی ہے۔ زوبیانے ہوش سنجالا تو بھی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں کہ وہ گونگی

بولا۔ "تم چاہے تھے کہ زوییا بالغ ہوجائے تو تم کی طرح اس سے شادی کرلو۔ لہذا اللہ جس دوست پر تمہیں شبہ ہوا اُسے تم نے قل کردیا۔ تمہاری خواہش تھی کہ تم اس سے دوئی است آ ہت اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہوجاؤ ، لیکن تمہیں مالیوی می ہوئی۔ تم اسابی متوجہ نہ کر سکے۔ تمہارا آخری شکار وہ آ دمی تھا جس پر لنٹے نے تملہ کیا تھا۔ یقیناً تم نے اِتم کسی آ دمی نے بنڈلی کے زخم پر کو ہرا کا زہر لگا دیا اور اسی زہر کی ایک شیشی پرویز کے کر فراوا دی۔ تمہیں شبہ ہوا تھا کہ زوییا پرویز کی طرف بھی جھک رسی ہے۔ لہذا اس طرح ایک می حملے میں دو شکا، لرنے چاہے۔ پرویز پر شبہ کیا جانا ضروری تھا کیونکہ ایک دا دونوں میں لؤ ائی ہو چکی تھی۔"

"برسب بکوال بن ناگری نے ایک ہزیانی سا قبقبدلگایا۔" تم کی مالت ایت کرسکو گے۔"

"شین نابت کردوں گا۔" بوڑھے ناصر نے کہا۔ جواب ای کرے میں آ چکا تھا۔
"جا وَلَيْوُ ......تم پاگل ہوگئے ہو ...... دفع ہوجا وَ۔" ٹاگری ہاتھ ہلا کر دھاڑا۔
"نمک حرام کے تو پاگل ہے! اُس کا قاتل جس نے تجھے خاک سے اٹھا کرآ سان
دیا تھا۔ ڈاکٹر اسفندیار کی روح انقام کیلئے تڑپ رہی ہے اور خدا کا انصاف دور نہیں ہے
"آ پ آ رام سے بح ناصر صاحب۔" فریدی نے کہا۔" آ پ بیار ہیں، تموڑی بی
ہم آ پ کو کھی ہوا میں لے چلیں گے۔"
پھراس نے حمید سے کہا۔" ٹاگری کے ہاتھ باغدھ دوادر میں گراہمس اب تم ا

جائتی ہو کرو تہاری والی تک ہم یہیں تھریں گے۔'' دوسرے دن فریدی اور حمید قائم آباد کے سرکاری سپتال میں ڈاکٹر ناصر اسفندیار کی کہانی من رہے تھے۔

'' ذاکٹر اسفندیار۔'' ناصر کہدرہاتھا۔'' ایک عظیم آ دمی تھے۔انہوں نے خود کوفو ا وقف کردیا تھا۔ نہ جانے کتنے لاعلاج امراض کے کامیاب علاج انہوں نے دریا<sup>نت ،</sup> الر ناصر نے بولتے بولتے تھک کر آئکھیں بند کرلیں اور وہ دونوں کچھ دیر بعد اٹھ الر ناصر نے بولتے تھک کر آئکھیں بند کرلیں اور وہ دونوں کچھ دیر بعد اٹھ بہتال کے بھائک پر ڈالی سے ٹم بھیٹر ہوگئے۔ وہ یُری طرح ہانپ رہی تھی۔

"شی آپ دونوں سے بے حد شرمندہ ہوں۔" اُس نے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی میں میں میں میں میں میں کی اس کے ایک کون

الله كرت موت كها-" بجهد ابهى ابهى ميرنشندن سے معلوم موا ب كدآب لوگ كون الله كل مين الله كار الله كل كون الله كل كون الله كل مين الله كل كل الله كل ال

"اود.....اس کی فکرنہ کرو۔" فریدی نے مسکرا کر کہا۔" بہرحال بیتمہارا کیس ہے۔شام ریڈ ہول میں آ کر کمل ربورث لے جانا۔ ہاں ناگری کا کیا رہا۔"

"س نے اعتراف جرم کرلیا ہے جناب۔اب زوبیا کو تار دیا گیا ہے کہ وہ قائم آباد پُنی جائے۔ اُڑھ کی پولیس سے بھی استدعا کی گئ ہے کہ زوبیا کو یہاں تک پہنچنے میں مد د دی جائے۔'' حمد بے حد پنجید ہ ہوگیا تھا اور اب اسے چھٹرنا مناسب نہیں سجھتا تھا۔

> "آپ کوتو میں نے بہت کچھ کہا ہے کیٹین۔" ڈالی نے اُسے تخاطب کیا۔ "کیا آپ مجھے معاف کردیں گے؟"

"دو چاردن اس برغور کرنے کے بعد۔ 'جمید نے انتہائی سجیدگی سے جواب دیا۔

مچرڈال مپتال جلی گئی اور وہ مڑک پر آگئے۔ "۔ میں مرد جرب سرسی میں مارچہ کا ساتھ ہے۔

"اب میں بُری طرح تک آگیا ہوں، اپنے محکے سے۔ "مید نے بُرا سامنہ بنا کر کہا۔
بناکداب کی ڈی لڑک سے ملاقات ہونے پرسب سے پہلے یہ پوچھنا پڑے گا کداس کا تعلق مرارا اُدرائی سے ونہیں ہے ۔۔۔۔فداکی مار۔۔۔۔؟"

ختم شد

اوہ مسدوں میدایت بہت بری حریبدی ی دوہ سرے برب ک دوہ سے استعمالیا کہ زوبیا ان سے نفرت تھا کہ زوبیا ان سے نفرت کے گئے گئے۔ دوہ سوچے گئی کہ اس کا باپ کتنا ظالم ہے کہ مض ایک تجربے کی خاطرات پج بات ڈاکٹر کے دل میں اثر گئی اور انہوں ۔ اُ

کرلیا کہ اب اُن کی موت کے بعد ہی زوبیا کو اپنی حقیقت کاعلم ہو۔اُسی وقت اُنہو ناگری ہی کےمشورے پر وہ وصیت نامہ مرتب کیا تھا۔ وصیت نامہ مرتب ہوجانے <sup>کے</sup> ناگری نے اُنہیں زہر دے دیا اور مجھے اپنا قیدی بنالیا۔ مجھ پر جبر کرکے وہ چیکوں پر دشتما

اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح زوبیا کو اپنی طرف مائل کرلے۔ اگر وہ اس میں کا موجا تا تو چھر ڈاکٹر کے ایجاد کردہ نشر آدر شرد؛ موجا تا تو چھر ڈاکٹر کے ایجاد کردہ نشر آدر شرد؛ ناجا کر تجارت سے کافی بڑی بڑی رقمیں بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی وہ ایجادات دوسرے مقاص

تھیں لیکن اس نے انہیں غلاطریقہ پررواج دینے کی کوشش کی۔''

### بيشرس

"فر امراد موجد" اپنے نام بی کی طرح پر اسراد ہے۔ اس کی سب سے اہم بہت بہی ہے کہ ابتداء سے انہا تک یہ پہتیں جل پاتا کہ جم م کون ہے؟ اور اس بی کوئی گردہ نہیں ہے، بلکہ جم م ایک بی ہے! وہ اتنا ہوشیار ہے بب فریدی اس پر ہاتھ ڈالٹا ہے تو ذہن کو یک بارگی جھکا لگتا ہے۔ ابن صفی کی دیگر بن میں بھی بیڈو بی پائی جاتی ہے گر اس کہائی میں ایک شخص کے ساتھ ہے۔ باس می بھی بیڈو بی پائی جاتی ہے گر اس کہائی میں ایک شخص کے ساتھ ہے۔ ہاس کہائی دی اس میں "جسمانی مشقت" کم ہے بینی مار پیٹ گھونے ہادو مدان شکن سوال و جواب وغیرہ اس کے بجائے ذہنی ورزش سائیکیفک طریقہ ہانہ کرید، چھان بین پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس بناء پر پر اسراد موجد کی کہائی میں اردزانہ ذمگی میں ہونے والے بہت سے جرائم سے متی جاتی ہاتی ہے۔

تیدان باربھی بہت چاک و چوبند نظر آتا ہے۔ " بکرائیت" کی تبلیخ اور برخوردار فال کا ساتھ اس کے ذبن کی منجمہ تہیں کھول دیتا ہے اور ہم بے اختیار قبقہ لگانے اللہ وجاتے ہیں۔ لیکن الن تمام خوبیوں کے ساتھ مجھے جو بات سب سے زیادہ پسند ہوہ صوفیہ جمی کا کردار ہے۔

ائن مفی عظیم ناول نگار ہونے کے ساتھ بہت بڑے ماہر نفیات ہیں۔ انہوں نے رائنسیاتی شہ پارے تخلیق کئے ہیں۔ ان کے نام کہاں تک گواؤں۔ یہا ن صرف میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتا میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتا ۔''ال کی محصومیت اور اس کی گھراہٹ'' باپ سے اس کی محبت ان انسانی میات کو ظاہر کرتی ہے جن سے انسانیت عبارت ہے۔ اس کی ماں کا کردار، جو مائنمانہ ہے۔ بڑی چا بکدتی سے پیش کیا گیا ہے۔

## جاسوس دنیا نمبر 66

براسرارموجد

(مكمل ناول)

رو اور کرنل صاحب کے عظم کے مطابق یہاں پہنے جاؤ ..... نمبر ۳۲۱ سینٹ

لاش

کیپٹن حمید نے ٹائی کی گرہ درست کرنے کے بعد آ کینے پر الوداعی نظر ڈالی اور دروا کی طرف بڑھا۔ اتوار کی صبح تھی اور فریدی بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ لہذا اس کی واپسی عی کھیک جانا مناسب تھا۔

ایک قدم کرے میں تھا اور دوسرا دروازے سے باہر کہ نون کی تھنٹی بجی۔ حمید جھلاہٹ میں سلیپر اٹھا کر نون کی طرف دوڑا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اگر کہیں وقت اُلوکی آواز سائی دے، بلی راستہ کاٹ جائے یا نون کی تھنٹی نج اٹھے تو اس کا مطلہ نحوست لینی پھر کہیں جانے کا ارادہ ہرگز پورانہیں ہوسکیا۔

"بالو.....!" وه ریسیورا الله اکر ماؤته پین مین دها اله "
د مین رمیش مول..... مید بهائی " دوسری طرف سے آواز آئی۔

۔ کارٹ کا ہوں.....مید بھائ۔ دومری سرک سے اور ''تم لٹکا کے راون ہو .....خدا متہمیں غارت کرے۔''

" خواه مخصا وُ نه دکھاؤ۔ میں نے کرنل صاحب کے حکم کے مطابق آ پکوفون کہا

''یہاں بینٹ جوزف کالونی میں ایک کیس ہوگیا ہے۔'' ''یہاتوارکوکیس کیوں ہوا کرتے ہیں۔ کیا کوئی جھے بتائے گا۔''حمید دانت ہیں ک

کادنی۔' درس طرف سے سلسلہ منقطع کردیا گیا۔ حمید نے ایک جھکے کے ساتھ ریسیور کوکریڈل درس طرف سے سلسلہ منقطع کردیا گیا۔ حمید نے ایک جھکے کے ساتھ ریسیور کوکریڈل الح ہوئے اپنے مقدر کو دو چارسلوا تیں سنائیں اور ..... اور پھر اب اس کے علاوہ چارہ افخا کہ افغا کہ دو مینٹ جوزف کالونی کی طرف روانہ ہوجا تا۔ ویسے اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سے سیدھا" خاموش کالونی" کی طرف دوڑتا چلا جائے۔لیکن اس نے چپ چاپ موٹر افغائی اور مینٹ جوزف کالونی کی طرف روانہ ہوگیا۔

"اتواری کیسوں سے اسے بڑی نفرت تھی۔ وہ دل بی دل میں جھلتا ہوا راستہ طے کرتا "می بچھلی بی رات کو وہ فریدی کے ساتھ اس کے بعض فائلوں میں دو بیجے تک سر کھیا تا رہا اس کاغذات کو دوبارہ تر تیب دینے میں بہت وقت خراب ہوا تھا۔غدا خدا کرکے ڈھائی

وانسب ہوا تو صبح تفری کے بجائے سمصیت .... گویا سے کس اتوار کے انظار میں

، لائے بیٹھے ہی رہا کرتے ہیں۔ تی انڈاکیس رہا ۔ العز ۔ جیسے الیک

ئىدنے لفظ كيس پرسات بارلعنت بھيجى، كيكن موٹر سائكل دوڑتى عى رعى \_كيس پرلعنت بھيجنے فرق موڑ سائكل دوڑتى عى رعى \_كيس پرلعنت بھيجنے فرق موڑ سائكل مى رك سكتى تقى اور خديمي ہوسكتا تھا كہوہ جوزف كالونى كاراستہ بھول جاتا ۔ اُٹر كاروہ وہاں بہنچ عى گيا وہ مكان بھى تلاش كرنے ميں دشوارى نہيں ہوئى جس كا نمبر كافم برى تھيں اور تيسرى مائن پر بتايا گيا تھا۔ باہر چار كاشيبل موجود تھے۔ دو پوليس كاريں كھڑى تھيں اور تيسرى

کافیل اُسے دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئے اور وہ ایک کانشیل کی رہنمائی میں موقعہ اللہ کانشیل کی رہنمائی میں موقعہ اللہ کا کلوف روانہ ہوگیا۔ عمارت خاصی بڑی تھی اور سازو سامان کے اعتبار سے اس کا کمین اللہ اللہ کا کلیٹن کا کلیٹن کا معلوم ہوتا تھا۔

لاگارامداریوں سے گزرتا ہوا ایسی جگہ پر پہنچا جہاں دو تین سب انسپکٹر موجود تھے ایک انزار کا ارمین مورت اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ وہ سب خاموش تھے۔ " فريدي جارول طرف وكيما موابولا - " پروفيسر مجي كا مكان ہے - كياتم ف

"-جانام اليرية

"ندنا ہوگا۔ بہرحال بدائی ایجادات کے خبط کی بناء پر تموری بہت شہرت بھی رکھتا

ر نے والی اس کی سیکریٹری تھی۔ آج شیخ اس کی لاش تجمی کی بیوی نے دریافت کی۔'' زیدی خاموش ہو کر چھے سوچنے لگا۔ پھر بولا۔" واضح رے کہاس کی بیوی سے اس کے

نات اچھے نہیں ہیں اور وہ اسکے ساتھ نہیں رہتی۔ آج صبح وہ اس سے جھڑا کرنے ''تھی۔''

"پروفیس سے اس نے باہر کا دروازہ کھلا پایا اور بے در لغ اندر کھتی چلی آئی۔ یہ مال اس کے شوہر کا مکان ہے۔ دونوں کے تعلقات خواہ کیسے بی ہوں اس نے اثدر کچھ اس ا كاسانا محسول كياجيسے يهال كوئى موجود شرور وو مختلف كمرول ميں اينے شوہركى تلاش كرتى

ردی تی۔ اچاک اس کرے میں اس نے لڑک کی لاش دیکھی۔ اس کے بعد بھی اس نے افیرنجی کی تلاش کا سلسله جاری رکھالیکن وه کہیں نہ مل سکا۔"

"نۇكرىجى موجودنېيى تھے-"

" نہیں .....وہ تو اس وقت آئے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ وہ صرف دن کو یہال رہتے الادرات كيلي ان كى چھٹى موتى ہے اور وہ اپنے گھروں كو چلے جاتے ہيں۔ پروفيسركى بيدى

نے پہل سے فون پر اس حادثے کی اطلاع پولیس کو دی اور پھر اس وقت سے وہ یہبیں ہے۔'' "وه کورت تونهیں، جو باہر کی تھی۔"

> " ووتو پوریشین ہے اور اس کے ساتھ ایک بوریشین لڑ کی بھی تھی۔" "دو تجی کی بوی ہے اور دوسری اس کی لڑکی ۔ لڑکی تجی عل سے ہے۔" "اوہ...! تو مینجمی کوئی بوڑھا آ دمی ہے۔"

ایک سب انسکٹرنے ایک کرے کے دروازے کی طرف اثارہ کیا۔ حمید اندرآیا لیکن کمرے کا منظرا تنا متاثر کن تھا کہ وہ سنائے میں آگیا۔ وہ ر د مکیوسکا تھالیکن خوبصورت اڑ کیوں کی لاشیں اس سے نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ اوه وه لاش تو يقيناً دل الما دين والى تقى اس كى عمر زياده سے زياده چوميں سا ہوگی۔ایک نازک ی بوریشین لڑی جس کے خدو خال موت کے بعد بھی داآ ویز تھے۔اس ا کنپٹی سے خون بہہ بہہ کر فرش پر بھیل گیا تھا اور آ تکھیں کھلی ہوئی ایسا معلوم ہور ہا تھا جیے <sub>لا</sub>

بھیا تک خواب دیکھ کر جاگ پڑی ہواوراعصا فی اختلال نے بلکیں جھپکانے سے باز رکھا ہو دا نے ہاتھ کے قریب ایک ریوالور بڑا تھا۔اس کے علاوہ کمرے میں اور کی تم کی نہیں نظر آئی۔ساری چیزیں قاعدے سے اپنی جگہوں پر جی ہوئی تھیں۔ یہ کمرہ عالبًا فار

کی حیثیت سے استعال ہوتا رہا تھا۔ یہاں کے سازوسا مان سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ محکمہ مراغ رسانی کے فوٹو گرافر پوشیدہ نشانات کے چکر میں تھے اور کرنل فریدانا شیشے سمیت ایک میز پر جھکا ہوا تھا۔ حمید کی آ ہٹ پر وہ چونک کرمڑ ااور پھر میز پر جھک گیا حيدلاش كقريب آيا- جعك كركولي كازخم ديكها اور پحر كمرا موكر جارول طرف ديك

> "قَلّ ....!"اس نے فریدی کے قریب بھنے کر آہتہ سے پوچھا۔ "في الحال خوركشي بي مجهو-" "دلیعن قل بھی ہوسکتا ہے۔"

"شاید....!" فریدی کی آنکھوں سے بیقینی صاف ظاہر ہوری تھی۔وہ سیا

، وكر فو ټو گرافرو ب كى طرف د يكه ار ما پھر بولا۔ "اس ميز پر بھى بإو دُر دُ الو۔ " ایک آ دمی نے آ کے بڑھ کر کیمرے کی شکل کی ایک چھوٹی می مشین کا بٹن دہایا ہ ایک سوراخ سے بھورے رنگ کا غبار نکل کرمیز کی سطم پر منتشر ہونے لگا۔ فرید کی <sup>نے آن</sup> اورمطمئن ہوکر مرکوخفیف ی جنبش دی۔ نوٹو گرافر میزکی طرف متوجہ ہوگیا۔ فریدی نے حمید کواپے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھروہ دونوں ایک خالی کرے میں جا؟

''ہاں.....غالبًا۔'' ''کیا آپ ذاتی طور پراسے نہیں جائے۔''

ي په په ۱۰ د په ۱۳ سال و د «منهيل"

"وه اس وتت کہاں ہے۔"

''ابھی تک یہ بیں معلوم ہوسکا۔''

"اوه.....!" مميد بونث سكور كرره كيا-

كچهدرير غاموشي رسى پر فريدى نے كہا۔ "ميں نے ابھى تك تھيك سے اس ورت كا

نہیں لیا۔تم اسے یہاں بلاؤ۔'' حمید اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ بھاری بھر کم پوریشین عورت کرے میں داخل ہو

سید معد رہے ہے۔ نوریدی نے کری کی طرف اشارہ کیا۔ ورت بیٹھ گئی۔موٹا ہے کی وجہ سے اس کی سائس پھول رہی تھی اور آ تکھیں بھول ہا

فریدی نے عورت سے بوچھا۔''کیا صاحبزادی بھی آ ب کے ساتھ تھیں جب آپ لاش.....!''وہ کہتے کہتے تصدارک گیا۔

''نبیں جناب۔''عورت اپنے چہرے پر رو مال جھلتی ہوئی بولی۔''میں تہاتھی۔ ب<sup>ہلہ</sup> نون کردینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب میں اس وقت تک یہاں سے ہل بھی نہیں <sup>ک</sup>ق

تک پولیس نہ آ جائے۔لہذا میں نے اُسے بھی فون کر کے پہیں بلالیا۔''

''آپ کا قیام اور کہیں ہے۔''

''ہم ہوٹل ڈی فرانس میں مقیم ہیں۔''عورت نے جواب دیا۔ ''مستقل طور پر۔''

"جی نہیں! ہم بچبلی رات نصیر آبادے آئے تھے۔ متقل قیام وہیں ہے۔" "اوہ .....اچھا.....کیا آپ بتا سکیں گی کہ نجی صاحب کہاں ہیں۔"

روس کیا بتا سکول گی۔ میہ بات تو آپ کوٹو کروں سے معلوم ہو گئی ہے۔'' 'آپ نے بع چھا۔'' روز ہوں۔''

رہ ہو چو چھنا جائے تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یفعل غیر فطری نہ ہوتا۔'' ''جی ہاں.....قطعی فطری ہوتا لیکن ایسے حالات میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ میں زیادہ

ور کے بولیس کواس بات کا موقعہ نیس دینا جائتی کدوہ جھ پر بی شبر کرنے لگے۔'' 'آپ پر کیوں؟'' فریدی نے جرہ نظام کی۔

'' دنیا جانت ہے کہ ہماری نا جاتی کے اسباب کیا ہیں۔'' '' پھر شاید میں دنیا میں نہیں ہوں۔'' فریدی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔

سے و اوپ و اوپ و اوپ کے ایوانس کے ایوانس آپ پر شبر کرنے لگے تو۔" اورت کھے نہ بولی فریدی نے کہا۔"فرض کیجئے! پولیس آپ پر شبہ کرنے لگے تو۔"

"مِن كيا كرسكتى بول-"عورت نے مايوساندا تداز ميں كہا-"آپ نسير آباد سے كول آئى تھيں-"

"بيالك بالكل نجى معامله ہے لہذا.....!" .

فریدگااس کے جواب کی طرف دھیان دیئے بغیر بولا۔ ' بی بھی ممکن ہے کہ تجی صاحب المریم کی است کو اللہ کا کا کہ کا ب کی نظر سے دیکھتی رہی ہوں۔ بی بھی ممکن ہے کہ آپ بچھلی رات کو باللہ کا کہ اللہ کا بیالاً کی ہوں۔''

گورت کے چہرے پر زردی تھیل گئی اور اس نے ہونوں پر زبان بھیرتے ہوئے کہا۔ کُلُوانُ تُقَ الماری ناچاتی کے اسباب سے پولیس بھی واقف ہوگی۔لیکن آپ یقین سیجئے کہ مُلْمُنْ اُسْتُلْ نِیس کیا۔میرے خداقتی؟ میں بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔'' الماملوم ہورہا تھا جیسے وہ ذہتی کشکش میں مبتلا ہو۔ کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں اللہ علام ہوریا تھا جیسے وہ ذہتی کشکش میں مبتلا ہو۔ کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں اللہ عالم اللہ علام کا جاتا ہے۔خود میری موجودگی میں نہ جانے کتنی عورتوں کے مراہم رہے اورختم ہوگئے۔''

ے مراہم رہے اور حتم ہو گئے۔'' ''ت<sub>و وہ</sub>ا نامی اکما سکما ہے کہ اپنی کسی داشتہ گوٹل کر دے۔'' در بردن نہ وی دے سکے گا۔''عورت نے ہزاری ہے کہا۔'

"الم جواب تو وبی دے سکے گا۔"عورت نے بیزاری سے کہا۔" میں کیا بتا سکتی ہوں۔"
"اچھاشکریہ۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کو پھر تکلیف دی جائے۔" فریدی نے کہا اور حمید کی
سزد ہوگیا۔لیکن عورت دروازے کے قریب بھی نہیں پنچی تھی کہ وہ اسے روک کر بولا۔

، پیس کواطلاع دیتے بغیراس شہرسے با ہر نہیں جا سکیں گ۔'' "کب تک۔'' عورت جھلا کر مڑی۔

> "جب تک پولیس اس کی ضرورت سمجھے۔" "میں یہاں زیادہ دنوں تک نہیں تھم کتی۔"

یں بہاں دیارہ روں مدے میں میر اور میدے بولا۔ "کی ایک نو کر کو بلاؤ۔"

ارت فرق پر پیر پنجتی مولی چلی گئ

"ال کالز کی کو کیول شدلاؤں۔ 'مید نے تجویز پیش کی۔ "جویل کھرر ہاہوں کرو۔''

ٹید چپ چاپ باہر کو چلا آیا اور پھر ایک نوکر کے ساتھ واپسی ہوئی۔ فرید کا نے اس سے اس کا نام پو چھا۔ ملازمت کی مدت معلوم کی اور پھر پروفیسر نجمی کے فائوال کر بیٹھا۔۔

> " وہ تو دو ماہ سے یہاں نہیں ہیں جناب'' " کمان میں ''

"بمل پية نيل .....من صاحب كومعلوم ہوگا۔" "كن كن صاحب\_" وہ چند لمحے خاموش ری پھر ہوئی۔ "میرے تعلقات ای بناء پرخراب ہوگئے میں ا آوارہ عورتوں کے پیچے دوڑتا پھرتا ہے۔خوبصورت لڑکیاں رکھتا ہے۔ اب بہی لڑکی جوارلی گر بجو بٹ تھی۔ سائنسی تحقیقات کے سلسلے میں اس کی کیا مد دکر سکتی ہوگی۔" "اوہ، تو آپ ای لڑکی کے سلسلے میں پروفیسر سے جھگڑا کرنے آگی تھیں۔"

''یقطعی غلط ہے۔ میں اس سے یہ کہنے آ کی تھی کہ اگر ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر ہا طور پر بی علیحدگی کیوں نہ ہوجائے۔'' ''لیکن جب آپ یہاں آئیں تو سیکریٹری ہے آپ کا جھگڑا ہوگیا۔''فریدی نے کا

''اوہ میرے خدا۔'' عورت آ تکھیں بند کرکے ابنی پیٹانی رگڑتی ہوئی بولی۔''کہا چ چج جھے پیانسی دلوانا جاہتے ہیں۔''

''جھڑانہیں ہوا تھا آپ کا اس ہے۔'' ''ہرگزنہیں ..... میں نے بچھلی رات اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آپ ہوٹل ڈ کی أ ہے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچھلی رات وہیں گزاری تھی۔البتہ میں بہت سویرے یہال

لئے روانہ ہوگئ تھی۔خیال میتھا کہ پروفیسر سے ملاقات ہوجائے۔'' '' پرلڑکی ان کے باس کب سے تھی۔''

"شاید پچھلے سال ہے۔" "کیا آپ کی ایسے آدی ہے بھی واقف ہیں جواس لڑکی کو کسی بناء برقل کرسکا ہو.

د میری ذہنی عالت الا میں میری دہنی عالت الا میری دہنی عالت الا میری دہنی عالت الا میری دہنی عالت الا میں میں م محک نہیں ہے۔''

"کوئی بات نہیں۔آپ جو کچھ بھی کہنا جائی ہیں صاف صاف کہے الل سے نگی اللہ کا بات کی کہنا جائی ہیں صاف صاف کہے اللہ کے کا کہنا جائی کہ پروفیسر نے اسے قل بی کردیا ہو، لکن کہ برداویے سے اللہ کیس پرنظر ڈالنی پرے گا۔"

ريك المان ال

زیدی نے سب سے پہلے پروفیسر نجی ہی کے متعلق سوال کیا لیکن اس نے بھی وہی <sub>بریا جوا</sub>ے اس سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ لینی تقریباً دو ماہ سے پروفیسر عائب تھا۔ «بچھ جرت ہے کہتم بھی پروفیسر کے متعلق واضح طور پر پچھ نہیں بتا سکتے۔ جبکہ تمہارے

بی مناجاتا ہے کہ تم پروفیسر کے تمی معاملات میں بھی دفیل ہو۔'' ''یہ درست ہے جناب مگر انہوں نے مجھ سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کہاں

> ہے ہیں۔'' ''<sub>روا</sub>گی کے وقت تم موجود تھے۔''

"نبیں جناب! وہ رات کو کسی وقت گئے تھے دوسرے دن مجھے مس صاحب سے معلوم ہوا ماحب کہیں باہر گئے ہیں، لیکن شاید مس صاحبہ کو بھی پینیس معلوم تھا کہ وہ کہال کے لئے

> " بچھل رات تم کس وقت یہاں سے گئے تھے۔'' "

"میں سب کے بعد گیا تھا۔وقت شاید ...... شاید دس نج رہے ہوں گے۔" "اچھاتو وہ تہمارے سامنے ہی گیا تھا۔".

"كون جناب-"نوكرنے حيرت سے يو چھا۔

"سيكريمري كا دوست .....؟"

"نبیں جناب! میری موجود گی میں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔مس صاحب تنہا تھیں۔" "اچھی طرح یاد کرو۔"

"انچی طرح یاد ہے جناب۔میرا خیال ہے کہ کوئی ان کا دوست نہیں تھایا پھر میں ہی کسی اُڈٹی سے واقف نہ ہوں گا جے ان کا دوست کہہ سکوں۔''

" کیادہ یہاں رات کو تنہا رہتی تھی۔" "۔"

ار ش جو بچھ پوچھنے جارہا ہوں اس کا جواب سوچ سجھ کر دیتا۔'' فریدی نے اس کی

''ویی جن کی لاش .....!''نوکر کی آواز مجراگئی۔ ''پیسکریٹری بہاں رات رہتی تھی۔'' ''تی ہاں جناب! صاحب کی موجود گی میں سب کچھ میں صاحبہ کی تکرانی میں رہتا <sub>آیا</sub> ''کچھلی رات تم کس وقت یہاں ہے گئے تھے۔''

> ''نو بجے۔'' ''اس دنت *سیریٹری کیا کرر*ی تھی۔''

> > "پيانو بجاري تقيس"

''اور کون تھا اس کے ساتھ۔''

'' کوئی بھی نہیں .....وہ تنہا تھیں۔''

"اس كى مرىدوست بھى يبال آتے رہے ہول كے\_"

''میں نے آج تک کی کو بھی نہیں دیکھا۔'' نوکر نے جواب دیا۔''وہ خود بھی بہت کہ جاتی تھیں۔''

"تم میں سے کس کوزیادہ پند کرتی تھی۔"

"ج..... جی .....!" نوکر ہکلا کررہ گیا۔"وہ فریدی کو جیرت ہے دیکھ رہاتھا۔"

''مطلب میر کدوه کس پر سب سے زیادہ اعماد کرتی تھی۔''

نوکر پکھ سوچنے لگا کچر بولا۔'' یہ بتا نا بہت دشوار ہے۔''

"پروفیسر جی کس ملازم پرسب سے زیادہ اعماد کرتے ہیں۔"

"ارشاد پر جناب۔"

'' کیاوہ یہاں موجود ہے۔''

".جي ٻال!"

''ارشاد کو بلاؤ۔'' فریدی نے حمید سے کہا اور ٹوکر سے بولا۔'' تم جاسکتے ہو۔'' کچھ دیر بعد ارشاد وہاں موجو د تھا۔ نراسرار موجد

برزیدی نے فردأ فردأ دوسرے نو کروں سے بھی سوالات کے لیکن ان سے بھی کوئی نی

ملوم ہو کی۔ وہ چند کھے سگار کے کش لیتا رہا پھر حمید سے بولا۔"اگر یہال ٹیلی فون برل كية تورصداني كيمبر تلاش كرو"

مد کرے ہے نکل آیا۔ ٹیلی نون ڈائر یکٹری اُسے جلد ہی مل گئی لیکن تنویر صدانی کے نمبر ر نے میں ضرور دشواری بیش آئی کیونکہ نمبر تنویر صدانی کے نام سے نہیں تھے بلکہ فرم کے

بیرهال وه آ دھے گھٹے کی مسلسل جدو جہد کے بعداس میں کامیاب ہوسکا۔اس نے فریدی الله على المرافريدي كيمر لاش والے كمرے ميں واپس آگيا كيونكه نون سبيل تھا۔ لاش اٹھوائى

ا فی لین فرش برخون کے دھے اب بھی باتی تھے۔اس نے تنویر صدانی کے نمبر ڈائیل النوداى نے ريسيوكي فريدى نے يو چھا۔ "آپ يروفيسر جمى كے قانونى مشير ہيں۔"

"ي إلى .... آپ كون صاحب إلى -" " مِي مُكَمِّه مراغ رساني كاليك آفيسر كرنل فريدي مول-"

"اده.....کرنل صاحب .....فرمایخ.....فرمایخ-" "میں پروفیسر جی کی قیامگاہ ہے بول رہا ہوں۔ یہاں اسکی سیکریٹری کی لاش پائی گئ ہے۔"

"نْبِيلْ.....!'' تنوير متحيرانه انداز مين چيئا\_'' سيكريٹري كى لاش\_''

"أب فورأيهال تشريف لاسے ـ" فريدي نے كها اورسلسله منقطع كرديا-المجرجس آمیز نظریں جاروں طرف ڈال رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نظر کاغذ کے ایک عکڑے المالک گوشرفون کے نیجے دیا ہوا تھا۔ شاید دوسرے اس کاغذ کے تکڑے کونظر انداز

لني كونكها ك ير كجه غمر درج تق مكن عون كي بى غمرر بمول ليكن فريدى انبيل الْمُأْفُول سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ انہیں دیکھ کرکسی الجھن میں پڑ گیا ہو۔ <sup>بلاً ف</sup>راک نے پھر ریسیوراٹھا لی<u>ا</u> اور انگوائری کے نمبر ڈائیل کئے۔ دوسری طرف سے نور آ

آ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''کیاوہ صرف سیکریٹری تھی۔''

نوکر نے جواب میں بچھ کہنا جا ہا گر پھر ہونٹ بند کر لئے اور فریدی بولا۔''ہاں ایج السلطان

گروه صرف سوچتای رہا۔ زبان نہیں کھو گیا۔ ''کتنی دیر تک سوچو گے۔''حمید نے اکما کرکہا۔

" میں اس سوال ، کا کیا جواب دوں میری سمجھ میں نہیں آتا.....حضور '' "كياوه صرف سبريري تقى-" فريدى نے چرسوال كيا-

"اس کا جوار سراحب عی دیے سکیں گے۔" "پولیس تمہیں جواب کے لئے مجبور بھی کرسکتی ہے۔"

" جینہیں .....وہ صرف سیکریٹری نہیں تھیں <u>"</u> "جہیں اچھی طرح علم ہے۔"

". الى إلى" "كيايروفيسركى روانكى سے قبل دونوں ميں جھرا ہوا تھا۔"

" مجمع علم نہیں ہے جناب ..... ویے صاحب جھڑ الو آ دی نہیں ہیں اور نہ م صاحب ہی کوغصے میں دیکھا ہے۔''

> "ر پوونيسر كهال بيستم يه جي جانت مو؟" " دنبیں حضور مجھ علم نبیں ہے۔ ممکن ہے صاحب کے وکل کوعلم ہو۔"

"وكيل .....وكيل كون ہے۔" "تئور صدانی"

> "اٹھارہ گرین اسکوائر.....!" حمید نے نوٹ بک میں پیتانوٹ کرلیا۔

بنینا بینیا از وواس سے مصافی کرتا ہوا بولا ۔ دلیکن بیرواقعہ ..... دُورو کی کی استان میں آئے استان کہاں ہے۔''

"ہوادی گئی ہے۔" فریدی نے جواب دیا۔ "ہوادی گئی ہے۔" فریدی کی آئھوں میں دیکھا ہوا پر برایا۔

رہیں کے ساتھ نہیں کہا جاسکا۔' فریدی نے جواب دیا۔''لیکن سے بھی نہیں کہا جاسکا میں کے اسباب قدرتی ہوں گے کیونکہ اس کی کنٹی میں ایک سوراخ ہے اور فرش پر

ان على ايك ريوالور برا ابوا ملا ع-"

"گرائے سے نے قبل کیا۔" تنویر بھرائی ہوئی آ داز میں بولا۔"وہ بڑی نیک لڑی تھی کرنل ب، فامون اور سنجیدہ ۔ ایک نہیں تھی کہ اسکے قبل کا محرک کسی کا انتقامی جذبہ قرار دیا جاسکے۔" "ہوسکا ہے۔ اس نے خود شی کی ہو۔" فریدی بولا۔" مگر تھہر پئے! میں فی الحال اس

یم نیں بڑنا چاہتا۔ مجھے تو دراصل پروفیسر نجمی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں۔'' ''اوو.....!'' دفعتا تنویر کی آئکھوں میں الجھن کے آٹار نظر آنے لگے پھراس نے

اردزبان پھير كريوچها- "كم قتم كى معلومات....!" "دوكهال بي! مجھاس كاموجوده پية جائے-"

"اده ..... پته ..... د مکھے .... میرے خدا مجھے کیا کرنا جائے۔" تنویر ای طرح بر برایا اندے خاطب ہو۔

"ال ..... ریب معلوم ہوتو براو کر آپ کوال کا موجودہ پیتے معلوم ہوتو براو کرم قانون نسب ، ، ،

"مُں بڑی الجھن میں پڑ گیا ہوں۔'' تنویر نے تھوڑی دیر بعد کہا۔وہ یُری طرح نروس نظر سالگاتھا

> " کول آپ کیوں الجھن میں پڑگئے۔" فریدی اے گھورنے لگا۔ " کیکئے… آپ جانتے ہیں کہ برنس کا معالمہ کتنا نازک ہوتا ہے۔"

ی جواب ملا۔ فریدی نے بتایا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے نمررہ ہوئے کہا۔" مجھے ان نمبروں کے نمبر اور بتے در کار ہیں۔" "آپ کس نمبر کے فون سے گفتگو کررہے ہیں۔" دوسری طرف سے پو پھا گیا۔ فریدی نے نیچ جھک کر پروفیسر کے جمی کے نمبرد کھے اور آپریٹر کو بتا تا ہوا ہوال<sub>د"</sub>۔ پر جھے آگاہ کیا جائے۔"

''نپدره منٹ ضرور صرف ہول گے جناب۔'' دوسری طرف سے آواز آئی۔ ''کوئی بات نہیں۔'' فریدی نے کہااور ریسیور کریڈل میں رکھ دیا۔ ''خدا کے لئے اُسے خود کثی ہی رہنے دیجئے۔''حمید بڑبڑایا۔ ''کیوں ......؟''

''اتی خوبصورت لڑی کوکوئی قل نہیں کرسکا۔'' فریدی کوئی جواب دینے کی بجائے صرف مُدا سامنہ بنا کر رہ گیا۔ پندرہ منٹ بعد فون کی گھنٹی بچی اور فریدی نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کا پنسل سنجال لیا۔اس نے بڑی تیزی سے پانچے نام اور پتے نوٹ کئے۔

موجد کی کہانی

ایک نوکر نے تور صدانی کی آمد کا اعلان کیا۔ ووایک دراز قد اور دُبلا پڑا آدی تھا۔
داڑھی مونچھوں سے بے نیاز اور سراغہ سے کے چیکے کی طرح شفاف تھا۔ صرف نچلے جے
تغیب میں تھوڑے سے بال تھے۔ جنہیں بڑی احتیاط سے گدی پر جمالیا گیا تھا۔
"غالباً ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔" فریدی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے "
مسکرا کر کہا۔

"میں صرف قانون جانا ہوں۔ برنس کے نازک سائل سے مجھے کوئی اور ہے۔ ہے۔" فریدی نے خشک لہج میں کہا۔

''پانچ منٹ ....!'' تنویر ہاتھ اٹھا کر بولا۔'' جھے صرف پانچ منٹ دیجئے سوچنے کے لئے ''آپ دس منٹ تک سوچنے لیکن میں آپ کے صرف اسی فیصلے کی قدر کر کمل کا آپ ہرحال میں قانون کی مدد کریں گے۔''

"میں قانون اور اس کی اہمیت سے واقف ہوں۔" س کے لیج میں بھی تنی کی جھلک یائی گئی.

حمید نے بُراسا منہ بنایا اور پھے کہنے بی والا تھا کفریدی نے اشارے سے اسروک، تنویر نے پچھ دیر بعد سر اٹھایا اور آ ہت سے بولا۔''واقعی مجھے بتا دینا چاہئے۔ ب حالات ایسے ہوں تو ....!''وہ پھر پچھ سوچنے لگا۔

حمید کو پھراس پڑغصہ آگیا۔اے اس کی میر ترکت کھل رہی تھی کہ وہ خواہ ٹواہ ال<sup>کڈ</sup> طول دینے کی کوشش کررہا ہے۔

"آپ وقت برباد کررہے ہیں۔"اس نے کہا۔

''کھبر کے جناب!'' تنویر آ ہتہ سے بولا۔'' میں جس پوزیشن میں ہوں وہ۔۔۔۔!'' وہ پھر خاموش ہوگیا۔ فریدی اُسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چبرے پر نہ تو جلان

کے آٹار تھے اور ندائجھن کے۔اس نے حمید کواشارہ کیا کہ وہ اپنی زبان بالکل بندر کھے۔ وہ تھوڑی در سر جھ کائے کھڑا رہا پھر فریدی کی طرف دیکھ کر ایک طویل سائس لا

بولا۔'' نجمی صاحب کی ہدایت تھی کہان کے متعلق کی کو پچھے نہ بتاؤں۔وہ پچھ دن گھر<sup>ے</sup> رہنا چاہتے ہیں.....کوں؟ یہ میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔''

''وه ہے کہاں؟''فریدی نے پوچھا۔

'' و يكھئے تظہر يے ميں بتا تا ہول۔'' تنوير اس انداز ميں و يكھنے لگا جيسے بيٹينے كے لئا مناسب جگه تلاش كرر ماہو..... بيدواردات عى والا كمر ه تھا۔

"آئے میرے ساتھ۔" فریدی نے کہا۔" آپ بہت زیادہ تھے ہوئے نظر آتے ہیں۔" "کیاں۔۔۔۔ میں کی دنوں سے علیل ہوں۔"

رہیں است میں آئے جہال فریدی نے جم کی بیوی وغیرہ سے گفتگو کی تھی۔ روای کرے میں آئے جہال فریدی نے جم کی بیوی وغیرہ سے گفتگو کی تھی۔ خور بیٹھ گیا۔ حمید باؤی سے تمبا کو نکال کر بائپ میں بھرنے لگا۔

ور بین ایا۔ سمید باوی سے سب وہ اس رب پ ب س، برے ۔۔

ور بین ایک جوریر بعد کہا۔ ''ان کے خطوط روپ مگر سے آتے ہیں جنکے جواب میں روپ

اللہ کے قوسط سے ججوا تا ہوں۔ لیکن میں پنہیں جانا کہ اٹکا قیام کہاں ہے۔''

انٹی راز داری۔''فریدی نے جرت سے کہا۔'' پھر خط و کتابت بی کرنیکی کیا ضرورت ہے۔''

میرا خیال ہے کہ وہ مجبوراً خط و کتابت کرتے ہیں ورنہ شاید جھے بھی اطلاع نہ ہوتی کہ

نے کس لئے رو پوشی اختیار کی ہے۔''

"مجوری کیسی.....!''

"وواپ ساتھ زیادہ رقم نہیں رکھ سکتے لہذا ان کے چیک میرے پاس آتے ہیں اور بن کیش کراکے رقم روپ تکر کے پوسٹ ماسٹر کے توسط سے انہیں بھیج دیتا ہوں۔" "ادو .....گرانہوں نے رولیٹی کیوں اختیار کی ہے۔"

" کی توالک مصیبت ہے۔" تنویر ایک لمبی سانس کے کر بولا۔" ان کی ہدایت ہے کہ کم تعلق کی کو چھے نہ بتاؤں۔"

''خدارااے اپی می صد تک رکھئے گا۔''اس نے تمید کیطرف دیکھتے ہوئے فریدی سے کہا۔ ''آپ بہت دیر کررہے ہیں۔'' فریدی بولا۔

"فداکے لئے جھے "لینوں" کی تعداد پہلے سے نوٹ کراد یجئے۔" حمید بول بڑا۔ فرید کانے اُسے گھور کر دیکھا۔

"مُن جُور مول\_ال سلسل ميس ميري زبان نبين كلتي-" تنوير نے ايك طويل سانس لے كركها-

''براوکرم گفتگو کوخشر کیجئے۔''اس بار فریدی نے بھی بخت لہجا نقیار کیا۔ ''آپ نے کیپٹن برجیس قدر کا نام سنا ہوگا۔'' توبراس کے لہج سے متاثر ہور بولا۔'' جیس مجبورا آپ کوسب بچھے بتا رہا ہوں۔ ورنہ سیمرے ایک مؤکل کا راز ہے۔ یہر اگر آپ ہوتے تو آپ کا بھی بہی روبیہ وتا۔ ہاں تو بیہ بجیس بھی بہترین چوٹی موٹی بچ موجد ہے۔ آج سے پانچ سال پہلے پروفیسر ججی اور کیپٹن برجیس قدر مشتر کہ طور پر کام شے۔لیکن ایک بار برجیس قدر نے با ایمانی کی اس نے پروفیسر کی ایجاد چوری سے ا پیٹنٹ کرالی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ طویل جھڑے کے بعد دونوں میں علیحدگی ہوگئی۔لین قدر نے پروفیسر کا بیچھا نہ چھوڑا۔ ایک بار وہ تنہا ایک مشین کے سلسلے میں بچھ نے ' گررہے تھے۔مشین کا ڈھانچ کمل ہو چکا تھا۔لیکن ایک رات پروفیسر کی وہ مشین تجائ گر بچھ بی دن بعد تھوڑی می تبدیلیوں کے ساتھ اسے برجیس قدر کے نام سے بیٹن منا گیا اور پھر جلد ہی وہ بازار میں فروخت کے لئے بھی آگئی۔ اب آپ خود بی فیملہ ایسا مظلوم ایسے اوقات میں روبی تی کے علاوہ اور کس چیز کا سہارا لے گا۔''

''پروفیسر نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں گی۔' حمید نے کہا۔ ''قانونی کارروائی کیوئرممکن تھی جب کہ ..... ہاں سنئے۔ پروفیسر نے چوری گاا درج کرادی تھی۔ انہوں نے اپنی مشین کے متعلق جو تفصیل دی تھی اس کے اعتبار۔ دعویٰ ساقط ہوجاتا ہے کیونکہ برجیس قدر کی مشین کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ ڈھا شکل تو بالکل ہی بدل گئ تھی۔''

''فریدی چند لمنے ویل کی آنکھوں میں دیکھا رہا پھر بولا۔''مسر صدانی ....کیا کی بیوی کا گذارہ آپ بی کی وساطت سے ادا کیا جارہا ہے۔'' ''جی ہاں .....قطعی ....!''

> '' کیاوہ اس دوران میں آپ سے ملی تھی۔'' ''نہیں شاید بچھلے سال ان سے ملاقات ہوئی تھی۔''

آپ کو پیجی نه معلوم ہوگا کہ لاش کی اطلاع بھی مسز نجی بی نے پولیس کودی تھی۔'' ''کیا۔۔۔۔!''صدانی کی بیک کھڑا ہوگیا۔ان کا منہ کھل گیا تھا۔'' کک۔۔۔۔۔۔۔۔۔'' ''خریف رکھئے۔'' فریدی نے کہا۔''آپ کوان کی موجودگی پر آئی جیرت کیوں ہے۔'' مدانی ہکا تا ہوا بیٹھ گیا۔ پھر دھیرے سے بولا۔۔

روں اس بات بر میل مری طرح بزوس نظر آنے لگا تھا۔ "جرت دراصل اس بات بر اہوں نے لائل کی طرح بروں نظر آنے لگا تھا۔ "جرت دراصل اس کمر میں آئی

"إن اس كابيان م كرو ويجيل رات كويهان آئى رات بعر بوثل ذى فرانس من قيام المحرين أن حريبان أن عن قيام

راوه ال حرص الحال المحمد المح

"من مطلع کردوں گا۔"

ممانی اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی فریدی اور حمید بھی اٹھے۔ انہیں باہر جانے کے لئے اس سے سافی اٹھ کے اس سے سافی سے سامنے سے گزرنا پڑا جس میں واردات ہوئی تھی۔

"لیک منٹ اور مسڑ صدائی۔" فریدی نے اُسے کمرے کے دروازے کے سامنے روکتے عُلُها۔" کیااس لڑکی کی خورکثی کی بھی کوئی وجہ ہو کتی ہے۔" دیکل چونک کررک گیا۔

> "فرد کی۔" وہ آہتہ ہے بولا۔"اگر ہو بھی تو جھے کیاعلم ہوسکتا ہے۔" "مراخیال ہے کہ آپ اس لڑکی کو قریب سے جانتے تھے۔"

"ای حدتک که مین مجمی صاحب کا قانونی مثیر ہوں اور وہ مجمی صاحب کی سیر میل

روفیر قواس بات کا خواہش مند ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔'' روفیس .....مزنجی ایک بیاری ہے۔ کون پند کر لگا کہ کوئی بیاری اس سے پمٹی رہے۔'' 'ایک منٹ ....!''فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔''کیا مسزنجی کو سکر یٹری پر بھی خصہ آسکتا ہے۔'' 'کون نہیں۔ یقیقا آسکتا ہے۔ اس کا کہتا ہے کہ پروفیسر محض خوبصورت سکر یٹریوں کی اس میں دلچی نہیں لیتے اور وہ کئی بار کھلے ہوئے الفاظ میں بروفیسر پر آوار گی اور

الاام لگا بھی ہے۔'' 'آپ کی دانست میں پروفیسر کیے کیر مکٹر کا آ دمی ہے۔'' ''جیے دنیا کے سب آ دمی ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہرآ دمی کی رال خوبصورت عورتوں کے

لکِنْ رَبِی ہے۔'' ''جب پھر میں دنیا ہی میں نہ ہوں گا۔'' حمید اپنی نبض شو کیا ہوا بولا۔

"بدایک عام بات ہے کیٹن۔ ویے بی بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ایے آدمی نہ اپنیا ورت سے کوئی دلچیں نہو۔"

ہم میں تورت سے لوی دہیں نہ ہو۔ "چلئے ٹھیک ہے ..... ہاں تو کچر'' فریدی نے کہا۔ ... نہ ریس مطلب کی سک میں م

"بروفیسر کوبھی خوبصورت عورتوں ہے دلچیں ہے۔ جھے اس کاعلم ہے کین سیکریٹری سے کے لفتات تھے اس کاعلم مجھے نہیں ہے۔" بے تعلقات تھے اس کاعلم مجھے نہیں ہے۔" "بہر حال مسز تجمی سیکریٹریوں کو ہمیشہ بُری نظروں سے دیکھتی رہی ہے اور یہ بھی کہتی رہی

٤ که آخره و مرد کیریٹری کیون نہیں رکھتے۔'' ''کیریٹری اس گھر کی مخار کل تھی؟'' فریدی نے یو چھا۔

" تی ہاں .....وہ ای پر سارا گھر چھوڑ گئے تھے۔" "عزم موجودگی کی بات نہیں کررہا ہوں۔ کیا پروفیسر کی موجودگی میں بھی اسے گھریلو اللہ جہ بنا

"ال کے متعلق تو ملاز مین بی بہتر بتا سکیں گے۔"

"آپاس کے کی دوست سے بھی واقف ہیں۔"

"نہیں! میراخیال ہے کہ وہ کوئی دوست نہیں رکھتی تھی۔ نجمی صاحب....!"

"آپ جملہ پورانہیں کرتے، جمھے بڑی شکایت ہے۔" حمید پھر بول پڑا۔
"کی بچرنہیں ..... بچھ بھی نہیں، دراصل اس حادثے نے جمھے حواس باختہ کردیا ہے
"نہ صرف حادثے نے بلکہ پچھانہونی باتوں نے بھی۔" فریدی آکی طرف دیکھا ہوائر
"میں نہیں سمجھا۔"

" يمي كرمسز جمي صح يبال آئي تقى اوراس نے لاش كے بارے ميں پوليس كومطاع كيا
" فريدى كہتے كہتے رك گيا۔ وہ صدانی كو گھور رہا تھا۔
" پھر آپ .....!" فريدى كہتے كہتے رك گيا۔ وہ صدانی كو گھور رہا تھا۔
صدانی چند لمحے كچھ سوچتا رہا پھر بولا۔" يہاں جمھے مسز تنوير كی موجودگی الجھن أُد ہے۔"
" كيوں ..... اوہ ..... آپ نقابت محسوں كررہے ہيں۔ ميرا خيال ہے كہ ہم بين

کریں ۔' فریدی نے کہااور پھرای کمرے کی طرف مڑ گیا جہاں ہے کچھ در قبل اٹھا تھا۔

وہ پھروہیں آبیٹے۔ تورصدانی کچھوتن کے ساتھ بولا۔ 'وہ ایک انتالی غصر

ے۔ غصے کی حالت میں وہ اپنے ہوش وحواس کھوٹیٹی ہے۔ ایک باراس نے غصے ہی ا میں پروفیسر مجمی پر گوشت کا شنے کی چھری بھینک ماری تھی اور پروفیسر بال بال بچے شن "شکریہ''فریدی آ ہتہ ہے بولا۔''اب آ پ کام کی با تیں کررہے ہیں۔'' "ٹھیک ہے۔ مگر میرا ہرگزیہ مقصد نہیں کہ سکریٹری کی قاتل وی ہیں۔'' "ضروری نہیں ہے۔''فریدی نے کہا۔

''پروفیسر خود بھی اس سے بہت زیادہ خانف رہتے تھے۔وہ بہت جالاک عورت ج طور پر علیحد کی کیلئے تیاز نہیں ہوتی اور برابر چینی وہتی ہے کہ گذارے کی قم میں اضافہ کیا جا

فریدی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ اسکی پیٹانی پرسلوٹیں اجر آئی تھیں اور تمیدا کالل الم من پر بیٹھ کر کھاناختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ انتا سز جمی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ''سہیں آجائے نا۔'' سانظراً رہاتھا۔ دفعتا تنویر صدانی خود عی بولا۔ "میں نے منزمجی کے متعلق جو کچھ متایا ہے اکا ذرابرابر بھی مبالغنہیں ہے۔ غصے کی حالت میں اس سے دیوانوں کی سی حرکتیں سرز دہوتی اللہ مدافااورشربدادا کرےاس کی میز برجم گیا۔ "بول ....!" فريدى بهت غور سے اس كى آئكھول من دىكير رہا تھا۔ اس غال "كاآب لنح كريك إين-"مزجمي نے يوجها-

ہوئے کہا۔"اچھامسرصدانی آپ کا بہت بہت شکریہ۔آپ نے حتی الامکان میری مدن اور مجھے تو قع ہے کہ آپ آئندہ بھی میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ براو کرم پروفیسر کوجلد از جلد ملا

" و کھیے مٹر ....!" اچانک مزجی نے آ کے جمک کر غیر متوقع طور پر کر ۔ آپا ہے مطلع کر کے یہاں بلوائے۔''

"میں آج بی انہیں تار دوں گا۔" تنور نے کہا۔ زار اور دوسرول کا وقت برباد کررے ہیں۔"

تھوڑی در بعد فریدی اور حمید واپس مورہے تھے۔ تنویر جاچکا تھا۔ کار کی رفآر زیاد نہیں تھی۔البتہ حمید ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتارے جرائم اور مجرموں کو گالیاں دے رہاتا

فريدى خاموتى سے كار درائيوكرتا را ايسامعلوم مور ماتھا جيسے وہ أكى بكواس من مىدرا: فرر پوفیسری گھر میں موجود تھا۔"

پھر حمید خود بخود بی آزاد ہوگیا۔فریدی نے سول میتال کے قریب کارروکی اور بیاد . اتر گیا۔ ''تم گھر جاؤ..... میں ابھی آ رہا ہوں۔''

الكن حميد في سوچا كه وه كمر كيول جائه ولل ذى فرانس كيول شجائه ؟ پروفیسر مجمی کی بوی اپی لڑکی کے ساتھ مقیم تھی۔اگروہ تنہامقیم ہوتی تو حمید اُے معاف کرد

مرالی صورت میں جبدوہ ایک خوبصورت لڑی کی مان تھی۔ حمید اس برقاتلہ ہونے کا كرك اس كى الركى كى توجه إي طرف مبذول كراسكا تقار

اس نے کارا اللہ کی اور گھر جانے کی بجائے ہوٹل ڈی فرانس بھنے گیا۔ آدلی ا قدر کے ہاتھوں مجور ہے۔ اگر تقدیر گھر پہنچانے کی بجائے کی خواصورت ارک کی طرف و

دے تو وہ کیا کرسکتا ہے۔

مزجی ثایداے دوری ہے بیچان گئ تھی۔ کیونکہ اے دیکھتے ہی اس کی بیٹانی ب<sup>سلو</sup> پڑ کئیں۔ وہ دونوں ماں بٹی حمید کو ڈائینگ ہال میں دو پہر کے کھانے کی میز پرنظر آئیں۔

"جي إل شكريد" ميد نے تعليوں سے اس كى الوكى كى طرف ديكھتے ہوئے كہا، جواب

ہیں کی نہیں لے رسی تھی۔

"جھ رِقل کا شبہ کر کے ثبوت کے لئے جمک مارنا وقت کی بربادی بی ہے جبکہ تین بج

"كيامطلب ي" "میرے پاس اس کے لئے کافی شوت ہے کہ پروفیسر مجمی تین بجے گھر آیا تھا۔"

مید متحیرانه انداز میں اسکی طرف دیکھنے لگا۔اب وہ اسکی لڑکی میں دلچین نہیں لے رہا تھا۔

# قتل ما خود کشی

''کی ...... بلیز .....!''اس کی لژکی بوبردائی لیکن منز مجمی اس کی طرف دهیان دیے بغیر گرانگار "مکان کی پشت پر ایک دلی عیسائی عورت رہتی ہے اس نے پروفیسر کو بھیلی رات گلادازے سے ممارت میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔"

' کیاوہ تین بجے پروفیسر کا انظار کرری تھی۔'' حمید نے کہا۔

میں ہول سے چلا جانا جا ہتا تھا۔ وہ باہر نکل کر دوسری طرف سے ہول کی اوپر والی و ان اور کی گیاری میں بھی کچھ کیبن تھے جن میں سے کسی ایک میں بیٹھ کروہ ان

ببغوني نظرر كاسكنا تقا-

، نیختر کے لڑکی اٹھ گئی۔ لیکن منر مجمی برستور بیٹھی رہی۔ حمید سوینے لگا کہ وہ وہ ہیں بیٹھے ے پہنے جائے۔تھوڑی دیر بعداس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے وہیں بیٹھنا جائے۔

نقریا پیدرہ منٹ بعد اس نے لڑکی کو واپس آتے دیکھا۔اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا

ومیز کے قریب آئی۔مزمجی اس سے کھ کہدری تھی۔ پھراس نے اس کے ہاتھ سے

للا ِ شايد وہ تنها كہيں جانے كے لئے تيارتھى ۔ ديكھتے ہى ديكھتے وہ أَثْمَى اور دُائننگ ہال ارنکا گئی۔ لڑکی و ہیں کھڑی چاروں طرف دیکھتی رہی۔ پھر حمید نے کیبن کے بردے سے

ں کراہے وہیں تھیرنے کا اشارہ کیا۔ نِجِ آكراس نے كہا۔ "فرمائے .....میں آپ كى كيا خدمت كرسكتا ہوں۔"

"میرے ساتھ آئے۔" وہ تیزی ہے ایک طرف بوھتی ہوئی بولی جمید اس کے ساتھ لادواہے اس کرے میں لائی جہاں اِن کا قیام تھا۔

"من نے آپ کو .... اس لئے .... روکا تھا۔" وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی اور ال او گا مید خاموش رہا۔ او کی نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ دممی بہت غصہ ور ہیں۔ غصے کی ٹ ٹی ان کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتیں کہ وہ کیا کررہی ہیں یا کیا کہہ رہی

ا۔ پاپا سے ان کی اڑائی ہے اور وہ ہمیشہ ان برِ خار کھاتی رہی ہیں اسلئے ابھی انہوں نے جو

فرم كالهاب آب اس بريقين نديج كا-" "آب کوبایا سے ہدردی ہے۔"

" کیول نہ ہو! کیا دنیا کے کسی آ دمی کوایے باپ سے ہمدر دی نہیں ہو کتی۔"

"چُراً پان سے علیمدہ کیوں ہوگئی ہیں۔''

"مِن بِين مجى آپ كيا كهنا چاہتے ہيں۔" "مطلب بیر که وه تین بج رات کو کیا کررہی تھی که پروفیسراے اس طرح نظر <sub>آیا</sub>" "ية آب اى س يوچية كان مزنجى في ناخوشكوار لج مين كها-"ال كالرر

لاؤیل ہے۔ ہمارے مکان کی پشت پراس کا چھوٹا سامکان ہے۔

" فير بم اسے بھی چيک کريں گے۔" حميد نے لؤگی کی طرف ديکھتے ہوئے کہا مراج سرجھائے کھاتی رہی۔ دفعاً لڑکی نے حمید کو کچھ اشارہ کیالیکن حمید نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا)

چاہتی ہے۔اس نے دوبارہ استفہامی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اوراس باراس کی بجے: آ گیا کہوہ کچھ کہنے کے لئے اسے وہاں روکنا جا ہتی ہے۔ حمید پھرمنز تجمی کی طرف دیکھے جواب بھی اُی طرح سرجھائے کھاری تھی۔

"اس اطلاع بريش آپ كامشكور بول مسزنجى ..... يى دىكىلول گاكه آپ كايان تک کے ہے۔"

"مزلادً مل سے ضرور ملئے۔" ''اوه..... مال ایک بات اور ..... برونیسر کا قانونی مشیر صدانی کیسا آدمی ہے۔''

المُنتِ المُنتِ رك كما ـ

« بین سوال کا مطلب نہیں سمجھی ۔''

"مطلب په که کیاوه قابل اعماد آ دمی ہے۔"

''اوه..... تو کیا وه آپ لوگوں کومیرے خلاف بہکانے کی کوشش کرتارہا ہے۔'' ''نہیں! ابھی تک ہم اس سے ملے بھی نہیں۔'' حمید نے بڑی صفائی سے جھو<sup>ن پولا.</sup>

'' ہوسکتا ہے کہ وہ میرے خلاف زہراً گلنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ صرف مثیر قانوا نہیں بلکہ پروفیسر کا دوست بھی ہے۔وہ ہمیشہ یہی کوشش کرنا رہا ہے کہ ہم دونوں میں آ

طور برعلیحدگی ہوجائے۔'' ''انچی بات ہے۔ میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔'' حمید نے کہا اور اٹھ گیا۔۔۔۔ بظاہ<sup>و</sup>

''میں علیحد ہنیں ہوئی اس کی تمام تر ذمہ داری می بر ہے۔ میں ان سے بہت ڈرتی ہو اس لئے مجھے وی کرنا پڑتا ہے جو وہ کہتی ہیں۔ انہوں نے علیحد گی اختیار کی اور مجھے بھی ا ساتھ تھیٹ لے گئیں۔''

"تو انہوں نے مز لاڈیل کی جو کہائی سائی ہے اسے میں غلط مجھوں۔"
دممکن ہے مز لاڈیل کو دھوکہ ہوا ہو۔ وہ کوئی اور ہو جے وہ پاپا مجھیٹھی ہو۔"
"کیا مز لاڈیل آپ کی ممک کی گہری دوست ہے۔"

" بجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ ویے میں اتنا جائتی ہوں کہ می دیکی مورتوں سے بہت نفر رکتی ہے۔ ویت کا سوال اللہ میں اس سے دوئی کا سوال اللہ میں اس سے دوئی کا سوال اللہ میں ہوتا۔ "

''شکریہ''مید نے سلزا کر کہا۔''آپ بہت ذہین معلوم ہوتی ہیں۔'' '' کیول .....؟''

. " یہ آپ کا انداز گفتگو کہتا ہے ہم لوگوں کو اپنے سوالات کے استے واضح جواب بہ ملتے۔ دیکھئے سوالات کو بجھنا اور مناسب جواب دیتا بھی بڑا مشکل فن ہے۔ ای لئے بی آب بہت زیادہ ذہین سجھنے پر مجبور ہوں۔ اس کے برخلاف آپ کی ممی .....مگر ہاں وہ غصر در ایر

جواب دیتے وقت انہیں غصر آجاتا ہے اس لئے ان کے جوابات واضح نہیں ہوتے۔'' ''جی ہاں...... یہی بات ہے۔ انہیں بہت شدت سے غصر آتا ہے۔''

رہنی پر سبیل مذکرہ .....کس نے بتائی تھی یہ میں نہ بتاسکوں گا۔'' وی سوچنے گلی۔ پھراس نے کا نیتی ہوئی آ واز میں کہا۔' دنہیں یہ غلط ہے کسی نے آپ کو اپرلگانے کی کوشش کی ہے۔ غالبًا وہ اس قبل کوممی کے سر منڈ ھنا چاہتا ہے۔'' ''ی آپ کیے کہ کتی ہیں۔''

"کون نہیں ..... جب وہ غصے میں پاپا پر چھری بھینک سکتی ہے تو غصے کی عی حالت میں پار کھی قال کر سکتی ہیں۔''

"آپ واتعی بے صد ذبین ہیں لیکن ہم ان لائنوں پر نہیں سوج رہے ہیں آپ کی ممی تو ارات آپ کے اتھ ہیں دیا جا سکتا کہ وہ ارات آپ کے اتھ ہی رہی تھیں۔ صرف اس بناء پر انہیں قاتل تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ رہیں۔ دنیا کے بہتیرے آ دمی بہت زیادہ غصہ ور ہیں۔ لیکن وہ قتل تو نہیں کرتے پھرتے۔ میں تا الفاقا اُدھ آ لکا تھا مقصد یہیں تھا کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے۔"

لاک خاموش ہوگئی۔اس وقت اسے لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملاتھا۔لیکن وہ انیں لگا سکاوہ کس قتم کی لڑکی ہے۔

لڑی نے بچھ دیر بعد کہا۔ 'آخر پاپا اس طرح کسی کواطلاع دیتے بغیر کہاں غائب ہو گئے ہیں۔'' '' پیتنہیں۔'' حمید بولا۔ پھر اس نے تھوڑے توقف سے کہا۔''آپ میرا فون نمبر نوٹ لیجنمکن ہے کبھی آپ جھے کوئی نئی بات بتاسکیں۔''

لڑک نے فون نمبر نوٹ کرلیا اور تمید اٹھتا ہوا ہولا۔ ''اب اجازت دیجئے۔''
لڑک کے چبرے سے تشویش ظاہر ہوری تھی۔ اس نے اٹھ کر تمید سے مصافحہ کیا لیکن استک چھوڑ نے نہیں آئی۔ حمید نے اس کی آ تکھوں میں الجھنیں دیکھی تھیں۔
اُستک چھوڑ نے نہیں آئی۔ حمید نے اس کی آ تکھوں میں الجھنیں دیکھی تھیں۔
اُٹل سے نکل کر اس نے ایک دوا فروش کی دو کان سے فریدی کوفون کیا۔
سب سے پہلے اس نے سول ہمپتال ہی کے نمبر ڈائیل کئے۔ فریدی اب بھی وہیں تھا لئیر کہ کے دفریدی اب بھی وہیں تھا لئیرکہ کے دوریت کے انتظار کرتا ہڑا۔ پھر فریدی کی آ واز سنائی دی۔

"أبِ الجمي تك يمين بين" ميدن كها

يُراسرار موجد

" إل مين كوشش كرربا مول كربوسث مارتم جلد موجائے- كول كيابات ،

'' پھیل رات پروفیسر تقریباً تین بج اینے مکان کی پشت پردیکھا گیا ہے۔''

را) ''<sub>نظ</sub>ی ٹیل.....!''میدنے قبقہہ لگایا۔ '<sub>'آیک</sub> شعرس لو.....تم انچھی خاصی اردو جانتی ہو۔'' 'ہار جانِ گرامی فدا بہ ایں نبت

کہ اپنی ذات سے میرا پنہ دیا تو نے «ب<sub>کوان</sub> مت کرو۔ کرتل صاحب تقری سیکس ایٹ ناٹ پرملیں گے۔" سیکسا میں میں تقریب ایس تقریب سی تقریبات

ہ ج شام کو کہیں ملو۔ میں نے قوم کی بذهبیبی پرایک تقریر تیار کی ہے۔''

ريكان دوسرى طرف سے سلسلم منقطع كرديا۔ حميد نے اس كے بتائے ہوئے نمبر

کئے۔ "کڑل فریدی ..... پلیز .....!" حمید نے کال ریسیو کرنے والے سے کہا۔

" بولڈ آن سیجئے۔" دوسری طرف سے آواز آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا گیا۔ وہ نائین

لمن ابث برملیں گے۔ اب تمید نے ان نمبروں پر رنگ کیا۔ لیکن یہاں سے بھی ایک تیسرا نمبر بتا دیا گیا۔ آخر زبا پانچ مخلف نمبروں پر رنگ کرنے کے بعد فریدی سے رابطہ قائم ہوسکا۔

تمدنے اُسے ننگر پرنٹ سیشن کی رپورٹ سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ''لِن اب واپس آجائے۔ کھیل ختم ہوگیا۔''

"كيل تو اب شروع مواع فرزعت فريدى في جواب ديا- "مين اب كمرى آربا

ئيد نے سلسله منقطع كر كے كھركى راه لى۔اس كے ذہن ميں فريدى كا جمله كھيل تو اب سائوا عمد بار بار گونج رہا تھا۔ بھى اس كے بونٹ سكڑتے اور بھى وہ دانت بيسنيلكا۔ وہ سائوا قاكراب ايك بات زبان سے نكل كئ ہے خواہ ادھركى دنيا أدھر بوجائے وہ بات پھر

ا الربی کا کراس نے لباس تبدیل کیا اور ریڈ ہو کھول کر فرانسیں موسیقی سے دل بہلانے لگا۔ ''یے خبر کہاں سے لائے۔'' ''پروفیسر کے مکان کی پشت پر کوئی منز لاڈیل رہتی ہے اس نے دیکھا تھا۔'' ''بھئی پیاطلاع کس سے ملی ہے۔''

" بھتی بیاطلاع سے می ہے۔"
" پروفیسر کی بیوی ہے، جھے نہیں معلوم تھا کہوہ ہوٹل ڈی فرانس میں متیم ہے ہیں ان ملاقات ہوگئ۔"

''ہاں!اگروہ تنہا ہوتی تو شایداں تنم کا اتفاق بھی نہ ہوتا۔''فریدی نے طزیہ لیجے مل ''مسز لاڈیل کو میں چیک کروں۔'' ''نہیں میں اسے چیک کرلوں گا۔تم فنگر پڑنٹ سیکٹن کودیکھو۔ مجھے بہت جلدر پوٹ چا۔'' ''اچھی بات ہے،لیکن اب آپ کو کہاں فون کیا جائے۔''

"تم ریکھا کوفون کر کے اس ہے معلوم کر سکو گے، میں اسے اپنے متعلق اطلاع دیتارہ دلاً
"پی خدمت آپ نے کسی مرد کے سپر دکیوں نہیں گی۔"
لیکن فریدی نے اس کا جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کردیا۔
حید دوا فروش کی دوکان سے نکل کر آفس کی طرف روانہ ہوگیا۔ فریدی کا مقصد شا تھا کہ جمید ننگر پرنٹ سیکشن والوں کے سر پر سوار ہوکر جلداز جلد رپورٹ تیار کرائے۔

رپورٹ مل گئی کین ساتھ ہی حمید کی باغچیں بھی کھل گئیں کیونکہ بیسو فیصدی خودگی کیس تھا۔ ربوالور کے دہتے پر مرنے والی ہی کی انگیوں کے نشانات تھے۔ اس نے فون پر ریکھا کے نمبر ڈائیل کئے۔ ''میلو.....!'' دوسری طرف سے آ واز آئی۔

"اُف وى آواز ئے ..... بالكل وى آواز ہے۔" حميد نے آواز بدل كركها-"كون ہے۔" ريكھاغرائي۔ بہ اگراس نے بھی کی واپسی کے بعد خود کئی کی ہوگی تو اس نے بھی پر کیا اثر پڑے گا۔" بہ بہ بہ سوائے اس کے کہ الی صورت میں جی کو خود کئی کے اسباب پر روشی ڈالی اوراگراس سے بہلے ہی خود کئی کر چکی تھی تو نجمی نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی۔" اوراگراس سے بہلے ہی خود کئی کر چکی تھی تو نجمی نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی۔" مظہریے۔" حمید ہاتھ اٹھا کر بولا۔" آخر آپ نے لاڈیل کے بیان پر یقین کیے مشرجی نے اسے اس غلط بیانی کے لئے تیار کیا ہو۔"

ان ہے کہ سروں کے ایسا نے بال کا ہے۔ اور ہے ہوئی ہوں کے ایسا نہ ہوا ہوگا۔ کیا تم یہ سیجھتے ہو کہ میں نے پروفیسر کو بھائی ۔ '' کیول بھئے۔'' فریدی اُسے دکیر کرمسکرایا۔'' تمہارے چیرے پر جائلی کیول سوار ہے'' ہیں کہ بہتا ہوں کہ ایسا نہ ہوا ہوگا۔ کیا تم یہ سیجھتے ہو کہ میں نے پروفیسر کو بھائی ۔'' ''ملک الموت سے دوتی کرنے کا نتیجہ بھگت رہا ہوں۔''

"میں کہا ہوں کہ اس قصے کوختم سیجئے۔ ضروری نہیں کہ یہ آل بی ہو۔ آپ بھی سیدھے

ہ جل بی ہیں سکتے۔'' ''می یہ بھی نہیں کہتا کہ بی قل بی کا کیس ہے۔ گر کیا خود کشی کے اسباب کا پت لگانا

فرائض سے خارج ہے۔" "خورکٹی کی وجہ معدے کی گرانی بھی ہوسکتی ہے۔" حمید بولا۔" آپ بینگن کا بھرتا کھا

د گفتے بعد بن دل جاہے گا کہ خود کٹی کرمیٹھو۔''

"چاوره معدے کی گرانی بی سہی لیکن پھر آخر تمہارے نکتہ نظر کے مطابق مجمی کی بیوی نے

الل کوغلط بیانی پر کیوں آ مادہ کیا؟'' ''نگن ہے وہ ای طرح مجمی کا خاتمہ جاہتی ہو۔''

"گھر میں مازش ہوئی نا۔۔۔۔۔اگر میں سازش ہے تو محکمہ سراغ رسانی کا کوئی فرواس کی طرف بُلاَ تکھیں کیسے بند کرسکتا ہے۔''

"مری طرف ہے آپ آ تھ سے مھی کھی رکھتے اور ضرورت پڑے تو عیک بھی استعال "میری طرف ہے آپ آ تھ سے ملک میں رکھتے اور ضرورت پڑے تو عیک بھی استعال "میر جھا گیا۔ لیکن فریدی اس کی پرواہ کئے بغیر کہتا رہا۔ "سیکریٹری چھیل رات بڑے اگرخود شی کی افرائل میں اور میر کی ایس ہے کہ وہ اسے بیانو بجاتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے۔ اگرخود شی کی اللہ بھی تو بہت الکا تیجہ ہمی تو بہت الکا تیجہ ہمی تو بہت الکا تیجہ ہمی تو بہت اللہ میں نہ بائی گئی ہوتی اور اگروہ کی البحض می کا متیجہ تھی تو بہت

جب اس سے بھی دل نہ بہلا تو جرنی پرطیع آ زمائی کی لیکن آخر کار بی بی کی کافہر است بھی دل نہ بہلا تو جرنی پرطیع آ زمائی کی لیکن آخر کار بی بی کی کافہر آتی گئی کچھ دیر تک تو وہ سنتار ہا گر جب مینڈ سے سے لڑنے لگے تو اس نے ریڈ یو بند کر کے اس وقت فرید کی آئی سے سر مکرا دینے کا ارادہ کیا۔ پیتہ نہیں ریڈ یو کا کیا حشر ہوتا لیکن ٹھیک ای وقت فرید کی آئی اس نے اس نے اس کمرے سے آواز دی۔ حمید طوعاً و کر ہا اٹھا۔ حقیقت میر تھی کہ اب اس کا اس کی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔
میں دل نہیں لگ رہا تھا۔

"کیوں بھی ۔" فریدی اُسے دیکھ کرمسکرایا۔" تہمارے چیرے پر جاگئی کیوں مواریر ا

" كيول بھى ئى" فريدى أسے ديكي كرمسلرايا۔" تمہارے چېرے پر جائنی كيول موار ہے۔ ا " ملک الموت سے دوئ كرنے كا نتيجہ بھگت رہا ہوں۔" " تم نے اس وقت بردا كام كيا۔"

یی ...... "مسز لاڈیل کی دریافت ..... یہ درت کام کی متعلوم ہوتی ہے۔" "بروصیا بی تو کام کی ہوتی ہیں۔" حمید نے جلے کئے کچھ میں کہا۔ "اور ساتھ ہی وہ سیاہ فام بھی ہے۔"

"د كردالئ شادى\_آج كل ميرا بكرابهت اداس ربتاب-"

کی بکواس پردھیان دیے بغیر کہا۔''وہ جیپ سے اثر کرعقبی دروازے کو کھول رہا تھا۔'' ''ختم بھی سیجے۔ ریوالور کے دیتے پر مرنے والی بٹی کی اٹکلیوں کے نشانات تھے۔ آ آپ خواہ مخواہ اے قبل کا کیس بنانے پر کیوں تل کئے ہیں۔''

"مسز لا ڈیل کابیان ہے کہ اس نے تین بچے شٹ کواے دیکھا تھا۔"فریدی فیا

''اگر وہ خود کتی ہی ہے تو تین بج پروفیسر کی موجودگی دلچیں سے خالی نہ ہوگی گیا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق موت تین اور چار بج یکے درمیان واقع ہوگی تھی۔'' ''ہوسکتا ہے کہ جمی صرف پندر و منٹ تھم کر آوایس پیوا گیا ہواور اس کے جانے کیا

ہوسا ہے کہ فی سرف پدرہ من میں اور اور اس بھوا میں ہوا در اس من بعد اس نے خود کئی کرلی ہو۔''

" چرتم کیا کہنا جائے ہو!"

میلے اسکے ذہن میں خود کئی کے خیال نے سرابھارا ہوگا۔ ایک صورت میں خود کئی کی فیمل اپائی ہے۔ ہوتا۔ ہفتوں تو خیال ذہن ہی میں پکتار ہتا ہے۔ اگر وہ بہت دنوں سے خود کئی کیلئے موٹار کا ایک مقال خطاکھ رہا ہوں۔ کرنل سے کہو کہ دو چار دن مجھے اس نے ریوالور کیوں استعال کیا۔ جب کہ اُسے کئی تھم کے زہر آسانی سے ل سکتے تھے۔" اس نے ریوالور کیوں استعال کیا۔ جب کہ اُسے کئی قتم کے زہر آسانی سے ل سکتے تھے۔" بجور نہ کریں۔ ور نہ میری ساری مخت پر باد ہوجائے گی۔"

رہرا س سے دن طارے۔ میدے ہا۔

زیرا س سے دن طار کے میدے ہا۔

زیرا س سے دن طار کے اسے داہل کرتے ہوئے کہا۔ "پروفیسر کی واپسی بہت فرید کے کہیں جھے تی نہ کرنی پڑے۔"

زیروفیسر کی تجربہ گاہمیں پوٹاشیم سائینائیڈ تک موجود ہے اسے خرید نے کیلئے بازار:

زیرا سے پھر دوسری بات یہ کہ بغیر السنس کا ریوالور رکھناز ہر حاصل کرنے سے زیادہ مشکل کا ہا تاوں کر وفیسر بہت ضدی آدی ہیں۔" صدانی نے کہا کی فریدی نے

زیرا سے بھا تھا کہ ریوالور پروفیسر کا ہوگا۔"

" بیل ایا بتاوں مراب برویسر بہت سموں اوں ہیں۔ سمون سے ہوں سے ہوں سے اس ربیری سے بن کہا جمید البتہ صدانی کو کمینہ تو زنظروں سے گھور رہا تھا۔ میں دری ہیں جمعہ رک میری سے محصل میں گھیا۔ متعلقہ سمبر ساسکیں ہے ،،

اں نے کہا۔'' کیا آپ ہمیں سیکریٹری کی چپھلی زندگی ہے متعلق پچھ بتاسکیں گے۔'' ''نہیں جناب! میں بھلا اس کی پچپھلی زندگی کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں۔'' ''اں کانام ڈوروتھی تھا۔''

"ممانی صاحب! کیا ڈوروتھی خودگئی بھی کرسکتی تھی۔ ' فریدی نے کہا۔ " در سے من کش سے سے نا سے کشش سے برید کھی سے میں ا

"دنیا کاہر آ دی خود کٹی کرسکتا ہے، کرٹل کیا خود کٹی کے امکانات بھی ہوسکتے ہیں۔"
"ہیں .....ایک فیصد بھی نہیں۔ حالانکہ ربوالور کے دستے پر صرف آی کی انگلیوں کے
الم بیں اور ربوالور کا ایک بی چیمبر خال ہے۔ پانچ میں گولیاں موجود ہیں۔"

"ادا آپ اسکے باوجود بھی اسے خود کئی کا کیس نہیں سیجھتے۔" صدانی نے جرت سے کہا۔
" کی ہاں ..... میں اسے خود کئی کا کیس نہیں سیجھتا کیونکہ میں نے ایک گولی کمرے کی سیم کا کال ہے اور زخم کی حالت سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ گولی قریب سے چلائی گئی سیم کا کال ہے اور زخم کی حالت سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ گولی قریب سے چلائی گئی سیم کا کا کیٹو کی مال کیٹو کی بردھ لیتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں زخم کے گرد کے کرد کے ناٹات لازی طور رہا ملنے جا بھیں۔ لیکن مرنے والی کی کیٹی کی کھال پر اس قشم کے کے ناٹات لازی طور رہا ملنے جا بھیں۔ لیکن مرنے والی کی کیٹی کی کھال پر اس قشم کے

سُنُكُ بِائَ كُنَّ رَخْم كَى حالت سے صاف ظاہر تھا كہ گولى كانی فاصلے سے جِلائی گئے۔'' ''تربتر تسب یقیناً......گر آخر اسے قل کس نے کیا۔'' صمانی نے تثویش کن لہج میں ''نہیں ...... آج تک اس کے نام سے ریوالور کا کوئی لائسنس نہیں ایٹو کیا گیا۔" ز نے بچھ سوچتے ہوئے کہا۔''اگر میں اسے خود کٹی کا کیس شلیم کرلوں تب بھی بیچھا نہیں چہر گا۔ اس صورت میں ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اسے ریوالور ملا کہاں سے تھا اور اگروہ: بغیر لائسنس کا ریوالور رکھی تھی تو اسے یقیقا ایک خطرناک عورت شلیم کرنا پڑے گا۔" ''آپ اسے نظر کی چی شلیم سیجے۔ جھے ذرہ برابر بھی تشویش نہ ہوگی۔"

فریدی کوجمید کی جھلاہٹ پر ہنمی آگئی اور اس نے کہا "بر حال میں ہمیں بیکر پڑے گا۔خواہ وہ خود کشی ہو۔خواہ قبل، بغیر لائسنس کے ریوالور کا مسئلہ ہمیں اس وتت الجھائے رکھے گا جب تک کہ ہم مینہ معلوم کرلیں کہوہ مرنے والی کو کسے اور کہال ملاتھا۔"

### خشه حال لركي

حمیدال سے الجھتا ہی رہا۔ گر پھر فریدی نے مزید وضاحت نہیں کی، شاکدوہ خود گا اس مسئلے پر کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سوچ سکا تھا۔

دوسرے دن مج بی مج پروفیسر مجی کا وکل صدانی آگیا۔اس نے فریدی کے سائے

کہا۔''جہاں تک مجھے علم ہے وہ ایک شریف اور سلیم الطبع لڑکی تھی۔ میں نے آن تک الم کسی ملنے والے کو پروفیسر کی کوشی میں نہیں دیکھا۔''

"اب آپ نے بھی دوسری راہوں پر بھٹکنا شروع کردیا مسٹر صدانی۔ ' فرطی کر بولا۔ ' الانکہ کل آپ نے مسز نجمی کے غصے کا تذکر ہکرتے وقت ......'

"و کھے تھہر ئے۔" صمانی بول پڑا۔" جھے غلط نہ بچھے۔ میں نے یونی بہل ہے۔ بات کہددی تھی۔ میرا ہرگز بیہ مقصد نہ تھا کہ سزمجمی پر کمی تسم کا الزام رکھوں۔"

"آ پر کھے یا نہ رکھے وہ پرسول رات تقریباً ڈیڑھ بجے ہول سے باہر گئی تم وہ لیاں چیک کرچکا ہوں۔"

''میرے خدا۔۔۔۔!'' یک بیک صمرائی کے ہونٹ خٹک نظرا نے گئے۔ اور پھر اس کی والیس تقریباً ساڑھے تین بجے ہوئی تھی۔ بچھلی رات خوداں۔ اعتراف کرلیا ہے کہ وہ ڈیڑھ سے ساڑھے تین بجے تک ہوئل ڈی فرانس سے باہرائی آ

''اس نے اعتراف کرلیا ہے۔''صدانی نے نحیف آواز میں کہا۔ ''اگر نہ کرتی تو اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ میں نے مقامی ہوٹلوں کے نے قوانین وضع کرائے ہیں جن کے تحت قیام کرنے والے مسافروں کے لئے لاز ک

ہے کہ وہ رات گئے باہر جاتے وقت اپنی روائل ایک رجٹر میں درج کریں جہاں جا موں وہاں کا حوالہ دیں۔ کسی بہر حال وہ ا

دوست سے ملئے گئ تھی۔اس نے اس کا نام اور پھ تر ریکیا تھا۔ "
" پھر آپ نے اس ملتے والے کو بھی چیک کیا ہوگا۔"

''بقیناً.....وه دو سے تین بج تک اس کے ماتھ شراب پی اربی۔''

''اده.....تب تو ٹھیک ہے۔''

"کیا ٹھیک ہے۔"

''بات دراصل یہ ہے کرتل ..... میں پروفیسر کے خاندان کا خبر خواہ ہول'

بوفیسر کے لئے یہ ایک بہت بڑا داغ ہوگا اگر اس کی بیوی کے خلاف اس تنم کا کوئی اس بوفیسر کے اللہ اس تنم کا کوئی ا

ہے ہوں۔ ابہ ہمیں کہاں جانا ہے۔'' فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔ حمید سمجھ گیا کہ وہ صدانی

> رم فس...!"حميد بولا-م

"اجازت ہے۔" صدائی نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔

"اوه .....ضرور ..... لیکن ہوسکتا ہے کہ پھر کسی وقت آپ کو تکلیف دی جائے۔"
مدانی چلا گیا ۔ حمید غاموش ہوگیا تھا۔ پھر پچھ دریہ بعداس نے کہا۔" تو اب میں جی جی قتل کا بس بن گیا ہے۔"

"إلى....اب اللهو- آفس جائے سے مہلے مسز لاڈ مل سے ملتا جا ہتا ہوں۔''

"اس سے آپ ل بھے ہیں۔" "اِل ..... آج چرے" فریدی بولا۔" کل میں نے اس سے یونمی مختفری گفتگو کی تھی۔

لن آن ديھول كا كروه بنائى موئى كواوتو نہيں ہے-"

"فراے چھوڑ ئے۔ آپ کہتے ہیں کہ مرنے والی کے ربوالور کا چیمبر خالی تھا۔ کیل کیا اللہ جاس کی کھویڑی سے تکالی گئی ہے اس ربوالور کی نہیں تھی۔ "

"ای ساخت کے دوسرے ریوالور کی گولی کہی جائتی ہے۔اس ریوالور کی نہیں ہوگتی۔"
"تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتفاق سے قاتل کے پاس بھی اس ساخت کا ریوالور
البند قااور ڈوروشی نے اس پر فائز کیا لیکن گولی دیوار پر لگی پھر قاتل نے فائز کردیا اور گولی اس
کائٹی رگی "

"فى الحال مرا يى خيال بـ

"لکِن قاتل نے خود ہے اسے خود کشی کا کیس بتانے کی کوشش نہیں گی۔'' ''ت

تمهارا میرخیال بھی درست ہے ورنہ وہ کم از کم دیوار والی گولی تو نکال بی لے جاتا اور

. بنین تم اشیشن ویگن نکال لو-" بنین تم اسیشن ویگن نکال لو-"

«نودنکن پرچلیں گے اور میں چھڑا ٹکال لوں۔" حمید نے بُرا سامنہ بنا کر کہا۔ «نودنکن پرچکان سے تعدید نے تعدید "

«پين نکال لول گا چيکڙا.....اب تو دفع ہوجاؤ۔" ن ترکر گھراج سرکنکن نکال اور ہوگل ڈ

جید نے باہر آ کر گیراج سے لئکن نکالی اور ہوٹل ڈی فرانس کی طرف روانہ ہوگیا۔اسے فی کدوہ ڈائنڈیگ ہال ہی میں ملے گی۔لیکن وہ وہاں کہیں نظر نہ آئی۔او پرکی گیلری میں بھی ایجران کمروں کی طرف چل پڑا جہاں ان کا قیام تھا اور اس کمرے کے سامنے رکا جس پر ایجران کمرے کے سامنے رکا جس پر ان اس نے اس سے گفتگو کی تھی۔ دروازے پر ہلکی می دستک کا جواب بہت ہی دھی آواز ہران اس نے اس سے گفتگو کی تھی۔ دروازے پر ہلکی می دستک کا جواب بہت ہی دھی آواز

ہوں لا۔ چوجید نے قدموں کی آوازئ۔

"كن ہے۔"صوفيہ نے آہتہ ہے كہا جميداس كى آواز بيجان گيا تھا۔

"كيپُن حميد-" "اوه.....كيپُن!" صوفيه نے جواب ديا۔" بيدروازه باہر سے مقفل ہے۔ کنجی ديوار سے

ادل- براو كرم قفل كعولتي-"

مید نے متحیرانہ انداز میں کنجی کے سوراخ کی طرف دیکھا پھر دیوار سے لگی ہوئی کنجی پر

واموج رماتھا کہ آخراس کا کیا مقصد ہوسکتا ہے۔

"كَمِيْن ....!" اندر سے كيكياتى موئى سى آواز آئى۔" آپ كيا كرر ہے ہيں۔" "أو..... ہاں ....!" ميد چونك كر بولا۔" تشمر سے! ميں تقل كھو لنے جار ہا ہوں۔"

"شكرية جلدى سيحيح \_صرف دى منك اورره كت بي-"

مید نے قفل کھول کر دروازے کو دھکا دیا۔لیکن دوسرے بی کمیح میں اس کے منہ سے الگی تخرازہ کی آ واز نکلی کیونکہ یہ بچھلے دن کی حسین صوفیہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔اس کے بال الحمائل کی تقدیرے پر خراشیں تھیں اور کہیں کہیں نیل بھی نظر آ رہے تھے اور شاید تھوڑی اور النام کی نے بڑی بے در دی ہے ایٹے تیز ناخن چیھائے تھے۔

کچھ دور کا بلاسٹر اس طرح اکھاڑ دیتا کہ وہ گولی کا نشان معلوم نہ ہوتا۔'' حمید خاموش ہوگیا۔اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ '' دیکھو۔۔۔۔۔کون ہے۔'' فریدی نے کہا۔حمید نے ریسیور اٹھالیا۔

·'ڄي<u>او.....</u>!''

''ہیلو ..... ہیلو .....!'' دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی۔''میں صوفہ نجی ہو پروفیسر نجی کی لڑک کل آپ نے جھے اپنا فون نمبر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ فون پر آپ میں یا اور کوئی ہے۔ میں آپ کا نام نہیں جانتی۔''

'' ہاں میں بی ہوں کِل میں نے آپ کواپنا نون نمبر دیا تھا جھے کیپٹن تمید کہتے ہیں۔ ''اوہ.....کیپٹن آپ نے کہا تھا کہ جب ضرورت ہو جھے فون کردیتا۔''

"جي بان....مين نے کہا تھا۔"

"میں بہت شدت سے آپ کی ضرورت محسوں کررہی ہول.....فورا آئے۔" حمید فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔

" وه گھنے کے اعمر می اعمر۔اس وقت ساڑھے نو بج ہیں۔اگر آپ آ دھے گئے

آئے تو چر کچھ نہ ہوسکے گا۔"

''مات کما ہے۔''

"بات فون بنيس بتاسكتى وي جھے آپ كى مدد كى ضرورت ہے-"

''میں آ رہا ہوں۔'' ''کون تھا۔'' فریدی نے یوچھا۔

" فجى كى لاكى اس نے مجھے آ دھ كھنٹے كے اندر عى اندر بلايا ہے۔ "حمد نے

فریدی کو پوری چویش سے آگاہ کردیا۔

"ممکن ہے اس سے کوئی نگ بات معلوم ہو سکے تم جاؤ۔ میں لاڈیل کو چیک کرو<sup>ل ا</sup> "کاڑی لے جاؤں۔"

<sub>ارک</sub> گیا تھا۔ کیا آپ کو جھ سے بچھ کہنا ہے۔'' ''نہیں تہ ہے نہیں ہے سیجی تھی شاعرآ ہے ہے بیال آئے تھے

«نبین تو ..... بی نبین ..... میں مجمی تھی شاید آپ میرے بی لئے بہاں آئے تھے۔'' "بی نبین پیمیر البندیدہ ہوٹل ہے اور میں اکثریہاں آتا رہتا ہوں۔''

"جی بیل بیر البندیده بول ہے اور سا اسر یہاں امارہا ہوں۔ "خرکوئی بات نہیں۔"منز مجمی نے کہااور ایسا معلوم ہوا جسے وہ آگے بڑھ جا ، نگ لیکر

برون بات میں وی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ' بیاتھی ایک مشکر خیز اتفاق ہے کہ آپ لوگوں کے مات کو کوں کا مات کو تو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کا کو کا کو کا کا کار

"من نبین سمجھا۔"

"مثلاً واردات والى رات كوشل ورائده سے ساڑھے تين بج رات تك اپ ايك ارت كى اپ ايك ارت كى اپ ايك ارت كى ايك ارت كى

"گریضروری تو نہیں ہے کہ تھن ای بناء پر آپ کے ظاف کوئی قانونی کارروائی کردی بائے۔ دنیا کی کوئی عدالت صرف اتنی می بات پر آپ کو قاتلہ نہیں قرار دے سکتی کہ آپ قل الله دات کو پچھ در یہوٹل سے باہر دہی تھیں۔"

'' ٹیر ہوگا۔'' منر نجی نے اپنے سر کو خفیف کی جنبش دی اور آ کے بڑھ گئ۔ پھر حمید نے ہوٹی کا ایک ایک گوشہ چھان مارالیکن صوفیہ کا سراغ کہیں نہ ملا۔ اس نے مہاکراس کے کمروں کی طرف بھرواپس جائے۔لیکن پھرارادہ ملتوی کردیا۔ ے جھک کر درواز نے کومقفل کیا اور کنی پھر دیوار سے لٹکا دی۔
" چلئے! خدا کے لئے کسی ایے رائے سے باہر نگلئے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے" اول ا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔" میں ایک ایے رائے سے واقف ہوں۔وہ رائے ایں وا کھلا ہوگا۔رات کو بند کردیا جاتا ہے۔"

تھی جیسے کی چیٹیل میدان میں ژالہ باری شروع ہوجانے کے بعد کوئی پناہ گاہ تلاش کرری ہو حمیداس رائے سے واقف تھا۔ یہ ہوٹل کی عمارت کی پشت والی سڑک کیطرف لے جانا ہ دوسری منزل پر بینی کروہ ایک لحظہ کے لئے اِدھر اُدھر دیکھنے گی۔ دونوں طرف دو منزل کی دوطویل راہداریاں تھیں۔

وہ تیسری منزل کی ایک راہداری میں چل رہے تھے۔حمیداس وقت اس کے علاوہ اور

نہیں سوچ رہا تھا کے غفریب وہ کسی بو کھلاہث کا شکار ہو نیوالا ہے۔ صوفیہ اسے اس طرح تھنی،

"میرے خدا....!" دفعتا اس کے منہ سے نکلا اور وہ حمید کا ہاتھ چھوڑ کر دائن جانب ا راہدری میں دوڑتی چلی گئی۔

حید نے بھے کہنا چاہا کین الفاظ ہو توں تک آنے سے پہلے ہی گھٹ کر رہ گئے۔ کی اس نے صوفیہ کی ماں کو اوپر آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے زینے طے کرتی الا طرف آ رہی تھی۔ پھر اس کا سر بھی اٹھا اور حمید سے آ تکھیں چار ہو کیں۔ جمید تو رک ہی گیا وہ جس زینے پر تھی دفعتا اس پر رک گئے۔ اس کے ہونٹ کھلے اور پھر مضبوطی سے بند کہ گئے۔ اتن مضبوطی سے کہ جبڑوں پر کیسریں می ابھر آ کیں۔ حمید اسے توجہ اور دلج ہی ہے د رہا۔ ایک بار اس نے دائن جانب والی راہداری کی طرف بھی نظر دوڑ الی کیکن دہ دوسرے سے

تک سنسان بڑی تھی۔شاید صوفیہ وہاں سے بھی کی دوسری راہداری میں مڑ گئ تھی۔

#### بیان میں اضافہ

کچھ دیر بعد حمید سینٹ جوزف کالونی کی طرف جارہا تھا اور صوفیہ کی شخصیت ایک مہارا بن کر اس کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے کوئی اہم بات بتانے والی تھی؟ اس کے چبرے پرخراشیں کیوں تھیں؟ گالوں پرنیل کیوں تھے؟ اس کی بلکوں میں ورم کیرا تھا؟ کیا، بہت روئی تھی؟ آخر کیوں؟ اسے کمرے میں کس نے قید کیا تھا؟

آخری سوال کا جواب صاف تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ اللہ میں۔ ہتی ۔ اہندا میں کہا جاسکتا ہے کہ اے اس کی ہی والیسی کا خوف تھا اور شاید وہ اس کی والیسی۔ قبل ہی ہوٹل چھوڑ دیتا جا ہتی تھی تو کیا اس کی اس خراب حالی کی ذمہ دار اس کی ماں ی تی کیا اس کے اس خراب حالی کی ذمہ دار اس کی ماں ی تی کیا اس کے اس خراب حالی کی ذمہ دار اس کی ماں ی تی کیا اس نے اے نوچ کھوٹ کررکھ دیا تھا؟ آخر کیوں؟ اس 'آخر کیوں'' کا جمید کے پاس کی جواب نہیں تھا۔

پھر یہ بھی عجیب انفاق تھا کہ وہ اور فریدی ساتھ عی مسز لا ڈیل کے مکان کے سائے پنچے۔فریدی اسٹیشن ویکن عی میں آیا تھا۔

> " كون؟ كيا خرب؟" فريدى في يوچها-"بس اتى ب كه مجھكوئى خرنبيس-" "كيا مطلب.....!"

حید نے لاڈیل کے مکان میں داخل ہونے سے قبل بی مخفراً اسے سب بچھ بتادیا۔ ''کہانی دلچسپ ہے۔'' وہ ایک طنزیہ کی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی آ تھوں۔ باعتباری مشر شح تھی۔حمد سجھ گیا اسے اس کہانی پریقین نہیں آیا۔

"أَ بِ لِقِينَ كِيجِهِ-"ال نے كہا-

'آ وُ۔۔۔۔۔ پھر کی۔۔۔۔یں کوشش کروں گا کہ جھے اس کہانی پریفین آ جائے۔'' حمید خاموثی سے اس کے ساتھ چلا رہا۔

باکہ متوسط طبقے کا گھرانہ تھا اس لئے یہاں نہ تو انہیں کال بل کا بٹن ملا اور نہ کوئی پہنے متحد بائیں باغ سے گزر کر برآ مدے تک پہنچے تقد بائیں باغ بہندہ وہ ایک چھوٹے سے بائیں باغ سے گزر کر برآ مدے تک پہنچے تقد بائیں باغ برادہ سے دربندی کی گئی تھی۔ عمارت مختفری تھی۔ اس میں زیادہ سے دربادی ہوں گے۔

ہ ہو ۔ زیدی نے انگل سے ایک دروازے پر دستک دی۔ پچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک سیاہ ہے نے انہیں خوش آ مدید کہا۔ بیہ چالیس اور بچاس کے درمیان رہی ہوگی۔ قد ویسے تو علق کین بہت زیادہ موٹا پے کی وجہ سے پہلی نظر میں بستہ قد معلوم ہوتی تھی۔ نوری جس از سے کی مصر مشال گا ہو ال کی کی الدیس کی تھیں اور الدین

اہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا۔ یہاں کی کرسیاں بید کی تھیں اور ان پر رکڑوں کے گدے پڑے ہوئے تھے۔

"جھے انسوں ہے کہ میں نے آج پھر آپ کو تکلیف دی۔" فریدی نے کہا۔
"نیں جناب.....تکلیف کیسی۔ یہی فخر میرے لئے کیا کم ہے کہ آپ جیسے بڑے آدی
ال تک آنے کی تکلیف گوارا فرمائی۔ورنہ آپ تو جھے کو والی ہی میں طلب کر سکتے تھے۔"

"نہیں میں الیانہیں کرسکتا تھا۔ جھے شرفاء کی عزت کا بڑا خیال رہتا ہے۔" "بیآپ کی عالی ظرفی اور نیک نغسی ہے ورنہ پولیس والے تونہ شاہ کوچھوڑتے ہیں اور نہ

"كُنْ آپ نے بینیں بتایا تھا كرواردات والى رات كوآپ نے پروفیسركوكیے و كھے بایا تھا۔"
"بات دراصل بہ ہے جناب كہ میں نے باہر باغیچ میں انئاس لگار كھے ہیں لہذا مجھے ان
اللّٰ كے لئے بيرونى برآ مہ ہے بى میں سوتا پڑتا ہے گو كہ يہاں آس پاس بھى بڑے لوگ
اللّٰ كُنْ اللّٰ بعض بوڑھوں كى شيت بھى بچوں كى مى ہوتى ہے۔ میں بھى آپ سے بہنیں
اللّٰ كُذَاس كى سرا بر میں أے اكثر بليك ميل كرتى رہى ہوں۔"

<sup>آریرل</sup> ہٹنے لگا پھر بولاً۔''وہ یقیبنا بردا ڈرپوک ہوگا۔تبھی تو آپ کی دھمکیوں میں آجا تا النہ چھے یقین ہے کہآپ بہت شریف ہیں اور کسی کو بدنام نہیں کرسکتیں۔''

عورت نے بھی قبقہہ لگایا۔ ممید کا دل جاہ رہا تھا کہ اپنے کیڑے چیر بچاڑ کر کی گڑ

اس کی پیچان کرواسکتی ہے۔اس ایک بیکی میں جھلک بی اس کی پیچان کرواسکتی ہے۔اس ہے چرے پر بڑی بڑی اور بہت زیادہ معنی مونچیس ہزار میل کے فاصلے سے صاف نظر

"فريدى بولا-"آب نے فائر كى آواز بھى ئى بوگ-"

ربیں .... میں نے فائر کی آ واز نہیں ٹی کیونکہ میں پھر جلد عی سوگی تھی۔"

" برى عيب بات ہے كه فائر كى آوازكى باون نے نہيں كى-" فريدى نے ميدكى

مزلاد مل جھسوچے لگی۔ پھر قبل اس کے فریدی کھے کہتا اس نے کہا۔ "میں نے کل سے

ر فیمر کی بیوی کو بتالی تقی ۔ اس وقت وه صرف منتی ربی تھی .....کین آج؟''

"إلى .... آج كيا!" فريدى اسغور سدر كيف لكا-"ابھی کچھ در پہلے وہ میمیں تھی اور جھ سے کمہ رہی تھی کہ میں اپنے بیان میں تھوڑا سا

الردول-ال كوش وه مجھ دو برار رويے دے گا-"

"فربدا"فريدى آ كے جك آيا\_ "ياك دلچب اطلاع بكيا اضاف كرانا جائى بوه" " کی کہ میں نے پروفیسر کے اندر چلے جانیکے تقریباً میں منٹ بعد فائر کی آ واز ٹی تھی۔ " "آپ واقعی بہت شریف ہیں۔آپ کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو مفت ہاتھ آنے

> لا بزارات گران نه گزرتے " "میرکانظروں میں قانون کا بہت احترام ہے جناب۔"

''ہونا بھی چاہئے۔ ہرشریف شہری قانون کا احرّ ام کرتا ہے۔'' فریدی نے کہا۔ پھر للا کیا آپ نے مزجمی سے اس کا دعدہ کرلیا تھا۔"

كَلَّ إِلَا شِل فِي وعده كرالياتها اور وعده كرتے وقت عى يہ بھى سوج لياتها كدائي بہل ار می آپ کواس کی اطلاع دوں گی۔"

کم بیموشکر گذار ہوں۔اچھااب اتنااور سیجئے کے مسز جمی کواس کاعلم نہ ہونے پائے۔''

ہوئے ساتھ کی طرح ڈکراتا بھاگتا چلا جائے۔ عورت کہدری تھی۔ آپٹھیک کہتے ہیں۔ یہ بلیک میلنگ بڑی شاندار ہے۔ میں ا ے کہتی ہوں کہ ناک سے زمین برلکیر ڈالو، ورنہ میں سب سے کہددوں گی کہتم میرانان

"ر بوزنیں لگائے آپ نے۔" میدنے پوچھا۔ "جينبين"

"ضرورلگا يے۔ من آپ كر تربوز جرانے آيا كرول گا-" عورت نے چرفہ تنہدلگایا اور بے ڈھنگے بن سے ہنستی رہی۔ فریدی نے فور

موردیا۔اے خدشہ تقالہ کہیں حید تفرر کی نہ شروع کردے۔ "إل توجب اس كى جي يهال بينى تو آپكى آ كھل كن-" "تى مال .....اور مجھے جرت بھی ہوئی كيونكه اتى رات كئے يہاں اس لائن مِل كُولُ ا

اوھر کے مجھی لوگ عی میری کم حیثیت کے ہیں۔رہے سامنے والی لائن کے بوے لوگ آوا کے گیراج بھی دوسری ہی طرف ہیں لہٰڈا ادھر گاڑی لانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔'' " مركيا آپ يقين كے ساتھ كه كئى بيں كدوه بروفيسر عى تقا-"

ا پی گاڑی نہیں لاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اول اس لائن والوں کے باس گاڑیاں ہیں جی نہیں۔ کی

" تی ہاں .... میں یقین کے ساتھ کہ سکتی ہوں کہ وہ پروفیسر عی تھا۔" "مرا خیال ہے کہ بیگل تاریک عی رعی ہوگی کیونکہ میں نے بوری کل میں مرف اليكثرك بول ديکھے ہیں۔ دونوں سروں پرنصب ہیں لہٰذا گلی کا بیہ حصہ زیادہ روثن نہ رہا ہوگا۔"

'آپ کا خیال بالکل درست ہے جتاب! لیکن پروفیسر کا چیرہ میں نے ای گئے دلج تَفَا كُمَاسَ فِي جِيبِ كَا جَن بِنْدَكِرِكِ انْدِر بِيشِي مِن بِيشِي سُكُرِيثِ سَلْمًا يا تَفَا-''

''مکن ہے آپ کو دھوکہ ہوا ہو۔ آپ سوتے سوتے جا گی تھیں۔''

يُراسرار موجد جےاں نے فریدی کوائی طرف متوجہ دیکھا خود ہی دوڑتی ہوئی پائیں باغ کی حدود سے

·اک ذرای تکلف اور محترمه ــ " فریدی بولا ـ

· منرور جناب\_آپ بالکل تکلف نه فرمائے۔ میں گھنٹوں اس جگہ کھڑی رہ کرآپ کے

ی کے جواب دے عتی ہول۔"

"كياروفيسراكثراى درواز \_كواستعال كرنارما-

"بہیں ..... برسوں میں نے اسے مہلی بار دیکھا تھا۔ وہ دروازہ تو دراصل مہتر استعال ہاور تفل کی تنجی اس کے پاس رہتی ہے۔ بیتو ایک چھوٹے سے محن کا دروازہ ہےجس

ار کرک ڈالا جاتا ہے اور اس محن کا اصل عمارت سے اتنا بی تعلق ہے کہ اس سے ایک

روسرى طرف بھى كھلتاہے۔" "اچھاشکریہ! اب بالکل تکلیف نہ دوں گا۔" فریدی نے کہا اور اسٹیشن ویکن میں بیٹھ

بردونوں گاڑیاں آ کے پیچے گی سے تکلیں۔

ا الم مل محد دفتر میں بور ہوتا رہا۔ وہ جاہتا تھا کہ معاملات تیزی سے آ کے برهیں۔ ہر الًا نُكُ سَنَّى خَيْرَ خَرِ سَالَى و لِيكن اليانبين موا اور اس كى اكتابت برهتى ربى - آج نه

ا کیل اے بھی میں مشغول نظر آرے تھے۔اس نے ایک آدھ چکرر یکھا کے کمرے کے لگئے کین لفٹ نہیں ملی۔ ریکھا برسی تندی سے فائلوں میں سر کھیا ری تھی۔ چار بج فریدی میز سے اٹھا اور حمید کی بھی جان چھوٹی۔ وہ دراصل صوفیہ کو تلاش کرنا القراريك فريدى في الك بارجمي اس كاتذكره نبيس جھيرا ميدكويقين تھا كدوه اسے نداق

> الماع دينال كى طرف سے اتن لا بروائى ندبرت سكتا۔ أُقْن سے وہ دونوں گھر واپس آئے۔فریدی کسی سوچ میں تھا۔

"من الك عفت كى چھى عابتا مول " حميد نے كہا۔" اتى لمى خاموتى كے بعد اس كى

د د نہیں ..... میں اس سے یہی کہتی رہوں گی کہ میں نے اپنے بیان میں اضافہ کردی<sub>ا سے"</sub> " بہت بہت شکر یہ اور اس طرح آپ اس سے دو ہزار بھی وصول کر عیں گی۔" " نہیں ....!" مزلاؤیل کے لیج میں حرت تھی۔

"اس وصول یابی کے بغیر آپ اسے یقین نہیں دلاسکیس کی کہ آپ نے اپنے مال م

اس کا تجویز کرده اضافه کردیا ہے۔" "بال يو تفيك بي-"

"اگرآپ اس رقم کواپے لئے ناچائز تصور کرتی ہوں تو اسے سرکاری تحویل میں ر و بچے گا۔ ورند میری طرف سے تو کھلی ہوئی اجازت ہے کہ آ پ اس رقم سے اپنا اناس كاشت برهاسكتي بين-''

"دنهيس ميس اسے اينے لئے قطعي ناجائز تصور كرتى مول، ورنه ميس آپ كو بتاتى على كول مز لا ڈیل انیس رخصت کرنے کے لئے گلی تک آئی لیکن فریدی اور حمید گاڑیں: بیٹے کی بجائے پروفیسر کے مکان کے عقبی دروازے کی طرف چلے گئے۔مز لاڈیل وا جا چکی تھی۔ فریدی نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔''وہ دیکھواس طرف جُلُ موجود ہے۔ حالانکہ جب مکان خالی نہیں تھا تو بیفل قطعی غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔"

"میراخیال ہے کہ پروفیسر دوسرول کی العلمی میں یہاں اکثر آتارہا ہے۔" "قفل کی موجودگی کا یمی مطلب ہے۔ تم تھی سمجھے ہو۔" " مرسیریٹری نے اسکا تذکرہ مجھی کسی سے نہیں کیا ورنہ کم از کم ملاز مین کوتو اس کا کام

ی خصوصیت سے وہ ملازم تو لازمی طور پر جانیا ہوتا جس پر پروفیسر کوسب سے زیادہ اعماد ؟ " تهارا بدخيال بهي درست ب- من بهي اي نتيج بريمينا ول-"

''اچھاتو پھراب کیا خیال ہے۔'' "مزلا ڈیل سے دوایک باتیں اور دریافت کروں گا۔"

وہ دونوں پھر کار کی طرف بلیث آئے۔ مسز لاڈیل ابھی تک بیرونی بمآ ہے ہی میں موجوداً

لله من ایک الی مشین تیار کرنے میں کامیاب ہوتا جارہا ہوں جس کے ذریعے جائد

ار بیدی کی شعاعوں کا بدل بتایا جاسے گا۔ آپ خود سوچے اس مشین سے کتنے نی نوع کا مناد دابستہ ہوگا۔ ڈورو تھی کے متعلق جو کچھ میں آپ کو بتا سکوں گا وہ صرف اتنای بائیں رکھتی تھی۔ ہوسکا ہے آپ ہیری ہکسٹن گروہ سے واقف ہوں۔ کی زمانے ہائیں رکھتی تھی۔ ہوسکا ہے آپ ہیری ہکسٹن گروہ سے واقف ہوں۔ کی زمانے بھے ہے ہو ائس ای گروہ سے تھا لیکن وہ اپنی مجر ماند زعدگی سے تنگ آگئ تھی۔ اُس نے مجھ سے تھی، جو اُسے مل گئ۔ پھر اس نے تہید کیا کہ اب وہ شریف لڑکیوں کی می زعدگی ہر کر سے راہ ہوگا۔ ہو تھی ہوا سے بیتے ہیں کہ وہ قبل کی گئ ہے تو اس میں اس گروہ کے علاوہ اور کی کا ہاتھ نہ ہوگا۔ راہ ہوں گا اگر آپ اس کے قاتل یا قاتلوں کو پکڑ کر قانون کے راہ کی انتہائی شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس کے قاتل یا قاتلوں کو پکڑ کر قانون کے رائیں۔ میں بچ بچ ڈورو تھی کے لئے بے صدم عموم ہوں۔''
دیکس۔ میں بچ بچ ڈورو تھی کے لئے بے صدم عموم ہوں۔''
دیکس۔ میں بچ بچ ڈورو تھی کے لئے بے صدم عموم ہوں۔''
دیکس۔ میں بی دیا ہے تا سے جید کی طرف بڑھا دیا اور یہ خط اس کے لئے کسی صد تک پڑا بت ہوا گیاں اس نے اس پر رائے زنی کرنے کی بجائے ایک شنڈی سانس کی اور پڑا بت ہوا گیاں اس نے اس پر رائے زنی کرنے کی بجائے ایک شنڈی سانس کی اور میں گا

. • ,

## نئ کہانی

نریری بھی خلاء میں گھور رہا تھا اور اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔

نقریباً دومنٹ تک کمرے پر بوجمل ساسکوت طاری رہا پھر تنویر صعدانی نے کھٹکار کر پہلو <sup>را</sup> ایران کی نظر چینی کے گلدان سے ہٹ کراس کے چبرے پر جم گئی۔ "کیا آپ نے بیہ خط دیکھا ہے۔" اس نے صعدانی سے پوچھا۔ ''ٹمکل جناب! لغا ذیتو آ ہے نے جاک کیا تھا۔'' " چھٹی کیوں چاہتے ہو۔" فریدی نے اُسے گھورتے ہوئے پوچھا۔
" ناکدایک وصیت نامد مرتب کرسکوں۔"
" بکواس مت کرو کیا تہمیں کوئی کا منہیں ہے۔"
" کام ..... ہے کیوں نہیں ۔ لیکن اب کام کے ساتھ لفظ" تمّام" کا اضافہ بھی ہونے و سے۔" مید جھلا گیا۔

مے۔" مید جھلا گیا۔
" چلو خاموش بیٹھو۔" فریدی نے کہا۔ غالبا اس وقت وہ صرف سوچنا چاہتا تھا لیکن اس سے آرز و پوری نہ ہوکی ۔ ای وقت ایک ٹوکر نے اطلاع دی کہ پروفیسر ججی کا وکیل تور محمالی ا

دراسک روم میں معادب سریدی ہے ہا اور سفار سلفائے لگا۔
'' یہ بے وقوف شاید ہماری قبروں میں چھلانگ لگادے گا۔' حمید بر بر ایا۔'' کی ط ائی نہیں چھوڑتا۔'' فریدی اٹھ کر ڈرائینگ روم کی طرف چلا گیا اور حمید نے بھی اس تو رقع پر اس کی آ

کرڈالی کے ممکن ہے اس وقت بھی وہ کوئی سنسی خیز خبر لایا ہو۔ وہ اس وقت ڈرائیگ ردم ؛

ك بوسك آفس كي تقى اور مقامى بوسك آفس كى مهر مين آج بى كى تاريخ تقى فريدك.

داخل ہوا جب صدانی ایک لفافد فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہدرہا تھا۔" یہ خطشا ا ڈاک سے ملا ہے۔ پروفیسر نے آپ کومیر بے توسط سے بھیجا ہے۔" فریدی لفافہ لے کرمبریں دیکھنے لگا۔ حمید بھی آ کے بڑھ آیا۔ ٹکٹوں پر لگی ہوئی مہردوپ م

لفافے سے خط نکالا مضمون انگریزی پس ٹائپ کیا ہوا تھا اور پنچ نجی کے دستھ تھے۔
اس میں لکھا تھا۔''محتر می! میرے وکیل کی وساطت سے آپ کا پیغام ملا۔ میں ڈورڈ کا کے حقیقاً بہت مغموم ہوں کیونکہ اب وہ ایک اچھی لڑکی بن گئی تھی۔ گرمحتر م! جھی تو آنا۔
کے لئے حقیقاً بہت مغموم ہوں کیونکہ اب وہ ایک انچھی لڑکی بن گئی تھی۔ گرمحتر م! جھی تو آنا۔
کہ آپ جھے سروست معاف رکھیں گے۔ میری نگ ایجاد بہت تیزی ہے پا ہے جیل کوئی ان

ے۔آپ کو یہ من کر خوشی ہوگی کہ میں نے کینسر کا کامیاب ترین طریقة علاج دریا<sup>نت کرایا۔</sup>

فرور .... ضرور - "فریدی نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "اس تعاون

نام شركزار بول-" ناجعه شركزار بول-"

ہے۔ اور ان چلا گیا۔ حمید اس انداز سے سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس پر کوئی بہت پڑاظلم ہوا ہو۔ میں میں است میں ''فیری نواز کے مناطب کا

"كون! كيابات ب-"فريدى في أست فاطب كيا-

" بی اس لڑکی کے متعلق سوچ رہا ہوں، جومیرے ہاتھوں سے نکل گئے۔''

" ياتم نے حقیقت بيان کی تھی۔"

ہ ۔ "آخرآپ کو یقین کیول نہیں آتا جبکہ نجمی کی بیوی اتن زیادہ مشتبہ ہو چکی ہے۔ جب وہ

(فی بیان کے لئے دو ہزار کی پیش کش کر سکتی ہے تو .....!

"نواپی از کی کو بھی زخی کر کتی ہے۔" فریدی مسکرایا۔ "نہیں جمھے یہ کہنا چاہئے تھا جب وہ غصے کی حالت میں اپنے شوہر پر چھری بھینک سکتی

"البين جھے بيہ کہنا جاہئے تھا جب وہ عصے کی حالت ميں اپنے شوہر پر چھری چينگ سطح (کاکوبھی زخمی کرسکتی ہے۔"

> "فروری نہیں ہے۔" اور مثاقہ ہے سرب

" خصر منطقی شعور کو کھا جاتا ہے۔" حمید بولا۔ ' نگر آخریہ بتایئے کہ وہ اپنی مال کو دیکھتے (اِٹھ چھوڑ کر بھاگ کیوں گئی تھی۔"

"فا الحال اس قصے کو چھوڑ دو۔" فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دومکن ہے تمہارا الاست بو گر تاونتیکہ اڑکی سے گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے اس کے متعلق سر کھپانا ہی ہوگا۔ الاست بو گر تاونتیکہ اڑکی سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ ابھی تک صرف دونفوں ایسے تھے جن اُلوم بہت دنوں بعد وی جمناسک کا موقع ملا ہے۔ ابھی تک صرف دونفوں ایسے تھے جن

 صدانی خط لے کر پڑھتا رہا پھراس نے اسے تمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔"، خیال ہے کداب ہیری ہکسٹن گروہ اپنی پہلی ی شکل میں موجود نہیں ہے۔"

''اوہ معاف سیجئے گا.....جمید! خط صمرانی صاحب کو دے دو۔''

''یمی میں بھی کہنا چاہتا تھا کہ پروفیسر کی معلومات سیکٹڈ ہیں۔'' حمید بولا۔ ''لیکن میہ چیز دلچیسی سے خالی نہیں ہے کہ ڈوروشی کا تعلق پہلے کن لوگوں سے قانے

دیکھوں گا۔ ہیری ہکسٹن گروہ میرے بی ہاتھوں ٹوٹا تھا۔ بکسٹن پھانی پاچکا ہے کین ہیری اب بھی سنٹرل جیل میں گفتگو کی جائتی ہے۔'' ''میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈوروتھی کا تعلق بھی ایسے آدمیوں سے بھی رہا،

صدانی مجرائی ہوئی آوازیس بولا۔ 'ایا معلوم ہورہا تھا جیسے اس اطلاع سے أس مجرار بہنچا ہو۔اس نے پھر كہا۔ 'ميرے خداوه كتنى بھولى، نيك اورشريف تقى۔'

ا ہو۔ ان نے چراہا۔ میر سے حداوہ کا بول، یک اور ریک ک۔ ''شاید آپ بھول رہے ہیں کہوہ پرونیسر کی داشتہ بھی تھی۔''میدنے کہا۔

''ربی ہوگی۔'' صدانی لا پروائی سے بولا۔'' پتہ نہیں لوگ کردار کے دوسرے بہلو کیوں نظر اغداز کردیتے ہیں۔ محض باعصمت ہونا ہی آ دمی کوآ دمی نہیں بنا تا۔ میں تو یہاں : سکتا ہوں کداگر وہ صرف کسی ایک کی بابند نہیں تھی تو اسے آبرو باختہ بجھنے والے غلطی کر ڈی

''لکین کیا آپ کسی الی عورت کومرد کے ترکے سے پچھد دلوا سکتے ہیں وکیل صا' حمید کا لہجہ تلخ تھا۔

''نہیں جناب! میں قانون کی بات نہیں کردہا۔ بیمیرااپنا نظریہ ہے۔'' ''پروفیسر کووالیں آنا بی پڑے گاصمانی صاحب۔'' فریدی بولا۔ ''کاش جھے اس کا صحیح پیۃ معلوم ہوتا۔''صمرانی نے کہا۔ ''فکر نہ سیجئے۔'' حمید بولا۔''ہمارے لئے اثنا بی کافی ہے کہ وہ روپ تمرک

ماسرُ كَ توسط سے اپنی ڈاک منگواتے ہیں۔'' ''میرے لائق اور کوئی خدمت ہوتو بتائے گا۔اب اجازت دیجئے'' میرانی اٹھا ہ

''ہاں.....آں.... یہ ممکن ہے۔ ابھی وقوق کے ساتھ کچھنیں کہ سکا۔ ہال تعلق ہیری بکسٹن گروہ سے رہا ہے تو ال اللہ تعمیر سے متعلق پوچھا ہے۔ اگر واقعی اس کا تعلق ہیری بکسٹن گروہ سے رہا ہے تو ال اللہ تعمیر ہمیں تھوڑی می موٹ کرنی پڑے گی۔''

"كون! الجمي توآب نے كہا تھا....؟"

" ہاں وہ صرف ہیری اور ہکسٹن کی بات تھی۔ " فریدی نے تمید کا جملہ پورا ہوئے۔
کہا۔ ان میں سے ایک پھائی پاچکا ہے اور دوسرا عمر قید کاٹ رہا ہے۔ مگر گروہ کے گی افراد

تک لا بیتہ ہیں۔ مثال کے طور پر زین ہی کو لے لو۔ کیا وہ کوئی معمولی مجرم تھا۔ آج ہی

زندہ یا مردہ حاضر کرنے والے کوسر کاری اعلان کے مطابق دو ہزار ل سکتے ہیں۔ یمکن م

یا گروہ کے کمی دوسرے فرد کو نجمی اور ڈورو تھی کے تعلقات گراں گزرے ہوں۔ اس یا

دوسری طرح بھی ہجھنے کی کوشش کرو۔ ڈورو تھی کے پاس بغیر لائسٹس کے ریوالور کی موجود

پروفیسر اوراس کی بیوی کوسا منے رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرو۔'' ''فیصلہ کیا کروں۔اس نئی دلیل کی موجودگی میں تو دونوں عی ہاتھ سے جارے ہیں

وجديمي موسكتي بكراساس واردات كاخدشد يملي على سالات ربامو-ابان طالت

" دونمیں ایسا بھی نہیں ہے۔ تم آخر ذہن پر زور کیول نہیں دے رہے ہو۔"

'' ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ کسی سڑے ہوئے تر پوز کی طرح کلڑے ٹلڑے نہ ہوجائے۔ معرب این کیا ہے''

ذہن میں رہائی کیا ہے۔'' ''خرجی سند یا

'' خیر جھے سنو .....اے واردات کا خدشہ ضرور لائن تھالیکن کم از کم اے بیٹن تھا کہ وہ ای رات کوتل ہوجائے گی، ورنہ ملازم اسے پیانو بجائے چھوڑ کرنہ جائے'' '' تھبر ئے .....!'' تمید ہاتھ اٹھا کر بولا۔''اگر اسے پہلے بی سے خدشہ لائن تھا

نے پولیس کو کیول نہیں اطلاع دی۔'' نے پولیس کو کیول نہیں اطلاع دی۔''

. ''اب تم سڑے ہوئے تر بوز پر زور دینے کی کوشش کردہے ہو۔ میں بھی چاہتا<sup>تا۔</sup> فریدی مسکرا کر بولا۔

رائے ا۔ "حمد جاکا۔

چا..... سنو ...... ریوالور کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ اسے پہلے بی سے خدشہ لاحق بیا اللہ میں کے خدشہ لاحق بین میں بیدی کی طرف سے تھا تو اسے لازی طور پر پولیس کو اطلاع کرنا بیٹر پردفیسر سے خالف تھی تب بھی یہی بات ثابت ہونی چاہئے تھی۔لین اس نے بیٹر پردفیسر سے خالف تھی تب بھی یہی بات ثابت ہونی چاہئے تھی۔لین اس نے

یا؟ پراب اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ گروہ کا بی کوئی آ دمی ہوگا۔ پولیس چے وقت اے میہ بھی ظاہر کرنا پڑتا کہ وہ اس آ دمی کو کیسے جانتی ہے۔ دشنی کی وجہ کیا

؟ اورتم بي بھى جائے ہو كہ بيرى بكسٹن گروہ والى لسك پر ڈوروتھى كا نام بھى نہيں رہا۔ ،گردہ سے متعلق بھى تقى تو پوليس كو اس كاعلم نہيں تھا ورنہ وہ اس طرح شريف بن كر

ازندگی بسر نه کرسکتی۔ کیونکہ اس گروہ کے مغرور افراد کی بو پولیس آج بھی سوٹھتی پھر الفاوہ الی صورت میں پولیس کواطلاع نہیں دے سکتی تھی جب مقابلہ گروہ کے ہی کسی رہا ہو۔ وہ کیوں خواہ مخود مربیمثل صادق لاتی کہ آسان سے گرا اور کھجور سے اٹکا۔''

ایون؟'' ایا علیت می مقد می مکسید می اتحاد می می این

ر تموزی دریتک کچھ سوچتا رہا پھر پولا۔''مگریہ پروفیسراپی گردن کیوں پھنسارہا ہے۔''

نمیرتم بہت اچھے جارہے ہو۔'' فریدی نے حیرت سے کہا۔ پھر بولا۔''تم ذہن سوزی الماتے ہو۔ بات صرف اتن عن ہے۔اچھا اٹھو! ہمیں جلدی کرنی جاہئے۔'' کمان؟ کمان ''

سنرل جل سد میں ہیری ہے گفتگو کرنا جا بتا ہوں۔"

 ·كياخإل.....!''

ربي كدوه آپ كوليندآئى موتو گفت وشنيدكى جائے-"

زیدی نے بُراسا منہ بنایالیکن کچھ بولائہیں۔ حمید نے پھر کہا'' آپ خود بھی عجیب ہیں۔ ی طاہتا ہوں کہ آپ کے بچے بھی عجیب ہوں۔ اگر آپ منظور کریں تو دنیا آ دی کی ایک

نس نے بھی روشناس ہو مکتی ہے۔"

" بكواس بند كرو\_ ميس بيكيسوج ربا بول-"

اگرآپ ای کے متعلق سوچ رہے ہیں تو میں ہمیشہ کیلئے بھی خاموش ہونے کو تیار ہوں۔

زیدی کوحدے زیادہ شجیدہ دیکھ کرحمید کچ کچ خاموش ہوگیا۔ کار تیزی سے راستہ طے

سنرل جيل بينج كرانبين زياده ديريك انظارنبين كرنا پڙا۔ وه وہاں پہنچا دیے گئے جہاں

ہے ملاقات ہو عتی تھی۔ کٹرے کی دوسری طرف میری کسی دیو کی طرح کھڑا تھا۔ چوڑا چکا اور طویل قامت اجس کی ڈاڑھی اور سر کے بال بے تحاشہ بڑھے ہوئے تھے۔اس کا قد فریدی کے قد سے

الله اوا تفااوراس ميئت مين وه يچ مج كوكي ديوي معلوم مور ما تفا-ال نے فریدی کو ہوی نفرت سے دیکھا۔

"میں تمہارے لئے ڈوروتھی کا ایک بیغام لایا ہوں۔" "كۈن ۋورۇتقى؟" بهيرى غرايا \_

"مرخ بالول والى الوكى جس كے مونث بروے حسين ميں-" "اُسکاپیقام .....!"ہیری نے حمرت ہے کہا۔" کیا وہ خود بی اپنی گردن پھنسار بی ہے۔"

"ٹاید تمہیں یہ ن کوخوشی ہوکروہ ایک شریف لڑکی کی زندگی بسر کررہی ہے۔" بركان ال برايك زور دار قبقبه لكايا- بجه ديروه بنستار ما مجر بولا- " دُوردَهي اورشريف الرك-"

" کول! کیا بہ نامکن ہے۔" فریدی نے پوچھا۔

بری بری حماقتیں کر گزرتے ہیں اور وہی حماقتیں ان کے لئے چانی کا پھندا بن جاتی ہ<sub>ا۔"</sub> "م پروفیسر کوقاتل سجھتے ہو۔" فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ "ابھی تک تو میرا میں خیال ہے۔" حمد نے جواب دیا۔

'' پھر اس کی بیوی کو کس خانے میں رکھو گے، جو لا ڈیل کے بیان میں محض اس ا ترامیم کرانا جائت ہے کہ اس کا شوہر پھانی کے تختے تک بھنے جائے۔'' حمد سوچ میں پڑگیا۔ پھر بولا۔ " چلئے! سیس تو دماغ کی چولیں ہلائے دے دہائے

وہ دونوں ڈرائک روم سے نکل کر گیراج کی طرف چل پڑے۔ راہ میں حمیدنے بوجھا۔ ' کیا آپ پروفیسر کے سلسلے میں اس کے سابق پارٹز برجی

" إن بن اس صرف برونيسر ك بعض عادون ك متعلق معلومات عاصل كمنا عابتا «وکیسی عادتیں.....!<sup>"</sup> ' جیسی بھی ہوں کین میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دونوں میں کسی عورت ہی گ' میں جھڑا ہوا تھا۔ برجیس قدر نے بوی شدت سے اس بات پر زور دیا تھا کہ ڈوروقی کا

پروفیسر ہی ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے اسے شبہ ہوا ہو کہ ڈوروتھی کسی اور سے بھی تعلقات رکتی اس نے سی بھی بتایا کہ بروفیسر بڑا وہمی آ دمی ہے۔ وہ اکثر اپنی مختلف داشتہ عورتوں -. دوسرول سے لاتا رہا ہے۔" فریدی نے کار روک دی اور ینچے اثر گیا۔ حمید نے دیکھا کہ وہ تار گھر میں واا

ہے۔ تقریباً پندرہ منٹ بعدوہ پھروالیں آگیا۔ '' میں نے پروفیسر کو تار دیا ہے کہ وہ نوراً آئے ورنہ اس کی گرفتاری کے وار<sup>نٹ ا</sup> ك جاسكتے بيں۔ 'فريدي نے اسٹيرنگ سنجالتے ہوئے كہا۔ ميد خاموش را - كار پرچل پري-

کچھ در بعد حمید نے کہا۔"مسز لاؤیل کے متعلق کیا خیال ہے۔"

درنہیں ....اس نے بتایا ہے کہ تم نے 1949ء میں سنٹرل بینک کا جوسونا لوٹا تھادواً ہ

''اوه.....وه شیطان کی چکی'' ہمیری مٹھیاں جھینج کر بولا۔''وه یہاں بھی جمھے میں نی

فریدی نے قبقبہ لگایا اور پھر بولا۔ "م مجھے دیکھو۔ میں کس طرح تمہارے گروہ کے

لینے دیگی۔وہ جھوٹی ہے۔مکار ہے۔ہم نے بھی لوٹ کا مال سنجال کرنہیں رکھا، بھی نہیں۔"

آ دمیوں کو چوہے بلیوں کی طرح کھود کھود کر نکال رہا ہوں۔اب ای لڑکی کو لے لو۔ یہ میرک

''بات کیا ہے .....کیااس نے کسی کوکٹگال کردیا۔''

بھی محفوظ ہے اورتم اس جگہ سے واقف ہو، جہاں اسے رکھا گیا ہے۔"

لىك ىرىجى تېيى رىي-"

'' کیوں! اپی محبوبہ کو<del>قل</del> کرو گے۔''

، بیر حال اب وہ شرافت کی زندگی بسر کررہی ہے۔'' فریدی نے ایک طویل سانس لے

إلى لئے میں الے نہیں چھٹرنا جاہتا۔"

"کاوہ کی مالدارآ دمی کے ساتھ ہے۔"

ع مئله میں الجھ جائیں اور اسے اس شریف آ دمی پر ہاتھ صاف کرنیکا مورق کی جا۔ '

"اچھی بات یہ ہے ہیری ..... میں دیکھوں گا۔" فریدی نے کہا۔ "ملم يئے۔" ميري اس كي آئكھوں ميں ديكھا ہوا بولا۔" ميرا خيال ہے كہ آپ نے ابھى

ہ ہے کوئی تجی بات نہیں گی۔'' "تمہارا خیال بالکل صحیح ہے ہیری۔" فریدی نے جواب دیا۔" ڈوروشی کو کسی نے قل کردیا

من اس كے متعلق جو پچھ بھی معلوم كرنا جا بتا تھا كرچكا ..... شكريـ "

"د وقل كردى گئے-" بيرى في آ بت سے د برايا اور اس كى آئكھيں اس طرح جيكنے لكيں الاس کے لئے بوی پرمسرت خرری ہو۔اس نے پکھ در بعد کہا۔ " کرنل تب تو اس کا ادی آدی ہوسکا ہے جس کی وہ سکریٹری تھی۔ اس نے خود بھی اسے مار ڈالنے کا پروگرام

المدكران سے يہلے على ميں كرفار كرليا كيا۔ اگر صرف تين دن اور آزادر بتا تو وہ اس دنيا

فرمیری نے بھرایک طویل سانس لی۔

### ڈاک بنگلہ

"إلى ....و واليك مالدارة دى كى سيريشرى كفرائض انجام دے رى ہے۔" " ننځ کرنل ـ " دفعتا بمري غرايا ـ "اس نے آپ کوش اس لئے يہاں بھيجا ہے که آپ

اپری نظرر کھے، درنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ جھے نیادہ اسے نہیں ' کئے۔''

"اس كاتعلق مير \_ گروه \_ بهي نبيس رام وه تو ميري مجوبة كى - بس نه اس نه زاد كى كونبيں چاہا۔ ميں اس كے لئے جان دينے كوبھى تيار رہتا تھالكين كاش جمھے صرف ايك راد

کے لئے چھوڑ دیا جائے صرف ایک دن کے لئے۔ تاکہ میں اسے قتل کرسکوں۔'' '' ہاں..... کیونکہ ہماری تباہی کا باعث وہی بنی تھی۔ اُف میرے خدا اس کے بول

بمالے چرے رہ جس فتہ پرور کھوپڑی کا سامہ ہے وہ کسی خبیث روح کوبھی میسرنیس ہوسکا۔ و تفریحاً دوسروں کو دھوکا دیت ہے۔اس سے زیادہ اذبیت پندعورت آج تک میری نظروں -

''تمہاری تباہی کا باعث وہ کیسے بی تھی؟'' "جس رات ہم گرفآر ہوئے ہیں اس نے ہمیں ایسی شراب بلا دی تھی جس شلکا خواب آ ور دوا لما نی گئی تھی۔''

فریدی کو یاد آگیا کہوہ سب نشے کی حالت میں گرفتار ہوئے تھے اور اس گروہ کے مخار اے ساری معلومات کسی نامعلوم آ دمی کے خطوط سے بہم پہنچا کرتی تھیں۔ ممکن ہے وہ نامعلوٰ -ہستی ڈوروکھی ہی رہی ہو۔

الاركام والمالي مردن المرمند نظرة رما تفاحميد في أساري طرف متوجر كن ك

"ب<sub>ى درا</sub>صل اس كى بيوى كے متعلق كچھ كہنا جا ہتا تھا۔" "كويك في سكارسلكات موع كبا

«بب اتناعی کہنا ہے کہ وہ بھی اس کی قاتل ہو عتی ہے۔"

"كانى برانى بات مويكى بيد الكين اس فتم كاسوال بهى بيدا موسكا بيد موسكا ب

م کمی بات پر تکرار ہوگئ ہواور اس نے غصے کی حالت میں اس پر فائر کردیا ہو۔''

" میں میرا بھی خیال ہے اور اب وہ مسٹر لا ڈیل کے بیان میں ترامیم کراکے پروفیسر کو

"مراس حقیقت سے بھی ا نکارنہیں کیا جاسکتا کہ پروفیسر داردات والی رات کو تین بج

ن موجودتھا۔''

" ٹھک ہے۔" حمیدسر ہلا کر بولا۔ ' ممکن ہے بیتل اس کی موجودگی ہی میں ہوا ہواور اس ت کی بربادی کے خیال سے پولیس کواس کی اطلاع نددی ہو۔'

فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ حمید نے اپنے ش تمباکو جری اور أے سلگا کرآ رام کری پرینم دراز ہوگیا۔

وه بحد دريتك اى طرح بيرها رما چر يك بيك سيدها بوتا بوا بولا-" و يكه إ مير اخيال ریہ پرونیسر .....آسانی سے واپس نہیں آئے گا۔ کیوں نہ میں ہی اسے جاکر کھینچ لاؤں۔'' "ال كى تلاشِ آسان نەجو گى حميد صاحب " فريدى نے كہا۔

" کیول<u>…!</u>"

"واروپ مر کے بوسٹ ماسٹر کے توسط سے اپنی ڈاک منگوا تا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس المُ اللُّ كابية آساني معلوم موجائے-"

تمرے خیال سے روپ مگر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے لہذا وہاں کسی ایسے آ دمی کا سراغ الناسئول جائے گا جو جیبے کارر کھتا ہو۔ منز لاڈیل نے یہی تو بتایا تھا کہ پروفیسر جیب کار

كوشش كى كيكن نا كام رما آخراس نے كہا۔"اب تو پروفيسرى برشبه كيا جاسكتا ہے۔" " أول ....!" فريدي چونک پڙا اور اس طرح اس کي طرف ديڪھنے لگا جيے اُسے ا<sub>ليا</sub> موجودگی کا احساس بی ندر با ہو۔اس نے کہا۔" کیا کہاتم نے۔"

حمید نے اپنا جملہ دہرایا۔ "ببتيري بيجيد گيال اب بھي باقي ہيں-" ''اب بھی ہیجید گیاں ہاتی ہیں۔''حیدا بی پیثانی پر ہاتھ مار کر بولا

"فدا ہر شریف آ دی کواس بیٹے سے دور رکھے۔" "أكر بروفيسراس كى اصليت سے واقف ہوگيا تھا تو پوليس كو اطلاع دے كر بخول ا

ے اپنی جان چیٹراسکنا تھا۔ آخراس نے قتل کرنے کا خطرہ کیوں مول لیا۔'' ''ابھی تک میں نے اس کے متعلق جو انداز ہ لگایا ہے اس کے مطابق وہ مجھے کوئی جُ

آ دی معلوم ہوتا ہے۔" حمید نے کہا۔ " متم جھی کہتے ہو۔ میں تو اسے دیوانہ مجھتا ہوں۔ اگر اس کے بجائے کوئی اور ہونا تو ؟ فرصت میں یہاں پہنچ کرایے خلاف پیدا ہوجانے والے شبہات رفع کرنے کی کوش کرتا۔"

" پھرآپ کس نتیج پہنے رہے ہیں۔" "في الحال كسى يرجمي نهيل - حالات سامن بين مكر برتتيب، مين أنهيل ترتيب دي كوشش كرتا مول مركمين ندكمين سے ايك خلائ تمودار موجاتى ہے اور كڑيال مربوط نہيں موباتى '' بیٹھیک ہے کہ پروفیسر پولیس کو بھی اطلاع دے سکتا تھا لیکن وہ اگر اس طرف سے

قتم کا خدشہ رکھتی تھی تو پولیس کواس کی اطلاع نہیں دے علی تھی۔ کیونکہ پروفیسر اس کا دا<sup>ز قا</sup> كرسكاً تھا۔ لہذا اس نے اس كا مقابله كرنے كى شان كى اور اپنے باس بغيرال مشاكلة

''ر بوالور کی بات اب جھوڑ دو۔'' فریدی بولا۔''بیری کے بیان سے اس کی ایمیت مجگی موجاتی ہے۔ اگر وہ اتن بی خطر ناک عورت تھی تو اس نے بونی بلامقصد بھی ربوالور رکھ چیورا اللہ

"تمہارا خیال قطعی غلط ہے کہ روپ مگر کوئی قصبہ ہے۔ بھی کوئی قصبہ بی رہا ہوگا کی

بچیلی جنگ عظیم کے دوران میں اس کی آبادی بہت بڑھ گئ ہے اور اب تم اے ایک جوہا می

شهر كهد سكت مورومان زياده تر ريائر وفوجى آفيسر آباد بين اورتم وبال كم ازكم يجال جرير

رج غروب ہونے والا تھا۔ نارنجی رنگ کی ٹھنڈی شعاعیں سرسز میدانوں پر بکھری نی جد کا بکرا جارول طرف ہریالی عی ہریالی د مکھ کر بے قابو ہوگیا۔

مدنے جیپ مڑک سے اتار کر ڈاک بنگلے کی طرف موڑ دی۔ اس نے سوچا کہ رات تو

بركرنى جائے - چردوسرى مى بستى بھى دىكھ لى جائے گ-

موڑی کی آوازی کراکی آدمی با ہرآیا۔ بہ غالبًا یہاں کا ملازم تھا۔اس نے بڑے ادب

مد كا استقبال كيا ليك كارى مي اليك اليه بكرك كى موجودگى اس كے لئے جيرت انگيز بس کے سر پر فلٹ ہیٹ منڈھا ہوا ہواور گلے میں ٹائی لنگ رہی ہو۔ پھر اس کے پیر بھی

- E 2 x2 "ال كے لئے بھى انتظام كرنا بڑے گا۔" حميد نے بكرے كى طرف اثاره كيا" بيد ميرا

الريك بحالى ہے۔ ہم دونوں نے ايك بى بكرى كا دودھ بيا تھا۔" لازم نے دانت نکال دیے اور پھرآ ہتہ سے بولا۔ "صاحب بہاں ابھی ابھی ایک میم

ب جى آئى بيں۔ پية نبيس وہ اسے پيند كريں يا نہ كريں۔"

"ائم ہوں میں ہو یانہیں۔ میں نے تم سے بد كب كها تھا كه تم اسے لے جاكرميم بكادم على بالدهآؤ كياجس يعيم مو" "نبيل حضور....!"

"چلوسامان ا تارو\_" ثیر جرے کے پیر کھول چکا تھا۔ وہ اسے کان سے پکڑے ہوئے اندر لایا لیکن نوکر کی ناکزو''میم صاحب'' کو دیکیر کر اس کی باخچیں کھل گئیں۔ وہ بھی جھیٹ کر اس کی طرف الدور وفیر جمی کی لڑکی صوفیہ تھی اور اب بھی اس کے چبرے پر جہاں تہاں ملکے نیل نظر ا منار کرے کا کا ن حمد کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔

المركبين تميدتم" وه پرمسرت لهج ميں چيخى-"مگركياتم ميرانعاقب كرتے ہوئے آئے ہو۔" "مُنْ كَاطُرِح بَهِي آيا مول ليكن تم يهال كيے نظر آرى ہو۔"

کاریں ضرور باؤ گئے۔'' حید خاموش ہوگیا۔حقیقت تو بہتھی کہ وہ یہاں سے نکل بھا گنا جاہتا تھا۔ روی مجرم ے صرف تمیں میل کے فاصلے پر تھالیکن اسے آج تک وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ویہ

اس نے ان اطراف کے متات ببضرورس رکھاتھا کہ وہاں حس بکثرت بایا جاتا ہے۔ کچھ دریہ خاموثی رعی پھر دفعتا فریدی مسکرا کر بولا۔''ویسے اگرتم اپنی صلاحیتوں کوآز عاہتے ہوتو میں تہمیں روک آئے میں۔" حميد اٹھا۔ بوے ادب فريدي كا دابنا باتھ اس لى كرأے بورديااور

جھا کر بولا۔ '' پیرو مرشد آپ کی اس فیاضی اور دریا دلی پر دل جا ہتا ہے کہ قوالی شروع کردو مر خیراس تعوڑے ہے وقت میں صرف ایک تھمری پراکتفا کروں گا۔'' اس نے الاسیے کے سے انداز میں کان پر ہاتھ رکا بی تھا کہ فریدی نے کان پکڑ کرا۔ مرے سے باہر کردیا۔ حید نے ای وقت وہاں سے روائل کی تیاری شروع کردی۔ ایک گھنے بعد ایک جیب

میں وہ اپنے بکرے سمیت کمپاؤنٹر سے باہر آیا۔اس کے ساتھ معمولی ضروریات کا سامال أ تھا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی جیب آندھی اور طوفان کی طرح راستہ طے کرنے لگی لیکن الل ے چلنے سے پہلے حمید نے بکرے کی جاروں ٹانگیں باندھ کراہے بچپلی نشست ہر<sup>وال دیا تما</sup> وہ حقیقتا تفری کے موڈ میں تھا اور بیسوچ کر گھرے چلا تھا کہ جس ہوٹل میں تیا اگر گااس كے عملہ كے لئے بكرا دردس بوجائے گا۔

مگر روپ تکرے دومیل ادھر ہی اے ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا ادراس نے بہتی میں ؟ کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔ پُراسرار موجد

"رين نه بنا جا مول تو-"

" ﴿ إِنَّى إِن كَ لِحَ كِيانُكِ كَا يَصِدُ اتِّيارَ مَجْهُو\_"

بني !''وه څونز ده آواز مين چيخي \_

"كا بيغلط بتمهاري مال نے غصے ميں تمہيں نوج كھسوٹ ڈالا تھا۔"

"م مل اس مسللے بر کوئی گفتگونیس کرنا جا ہتی۔'

" تم غلطی پر ہو۔ ایسا کر کے تم اپنی ممی اور پاپا دونوں کے حق میں کا نے بور ہی ہو۔"

مونی خاموش ہوگئے۔ حمید بھی جپ جاپ اس کے چبرے کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ بہت زیادہ ظرآنے لگی۔ بار بارایے خشک ہونٹوں پر زبان چھیرتی اور چڑھتی ہوئی سانسوں پر قابو

الوشش كرنے لگتی۔

"تمهارا فرض ب كه مجھيج حالات سآ گاه كردو-"ميدنے بچھدىر بعدكها-" کیے حالات''

"ا چااب من كي نبيس يوچول كا-" حيد في غضيل لهج من كها-

"ارئے تو خفا ہو گئے۔ پوچھو میں بناؤن گی۔"

"تہاری می نے تمہیں کیوں مارا بیٹیا تھا۔" 'میں نے ان سے یو چھاتھا کہ وہ قتل والی رات کو کہاں غائب رہی تھیں۔''

"أبيل ....!" ميد نے حرت سے كہا۔

"إلى بياميل في يوجها تها-" ''گرتم نے اس دن مجھے تو اس کے متعلق نہیں بتایا تھا۔''

''جُحِے خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ رات کو عائب رہی تھیں۔ میں تو سو رہی تھی۔''

" المحتميل كيے معلوم ہوا۔"

"كَانْتُرْكُرُك نِي جِمِهِ بِمَا لِي مَا كَهِ اللَّهِ بِولِيس آفيسر نِي اللَّ حِمْعَانَ بِين كَى المهمال في مجھے وہ رجشر دکھایا جس میں ممی نے اپنی روائلی کھی تھی۔ ہوٹل والے اچھی « بتہبیں کیے معلوم ہوا کہ وہ یہال ملیں گے۔''

"مِن يايا كى تلاش مِن آكى مول-"

"م.... میں نے بری محت سے بیہ بات معلوم کی ہے۔ پہلے نوکرول کوٹولا کین ا

سے بچھ نہ معلوم ہوسکا۔ پھر میں نے سوچا کہ پاپا کے وکیل سے معلوم کرول ممکن ہے وہ بچھ ما ہو۔ میرا خیال بھی صحیح لکلا۔ اسے پایا کے متعلق علم تھا۔ اس نے کہا جب میں سرکاری را

رساں کو بتا چکا ہوں تو تم سے کیوں پوشیدہ رکھوں۔اب اس وقت بہت ضروری ہے کہ یردنی وابس آجا كيں۔ ورند بوليس كوسمجهانا بہت مشكل موجائے گا۔ اگر وہ تمہيں مل جائيں آواز "كياس نے تمہيں پورا بية بتايا ہے-"

' نہیں اس نے صرف بتایا ہے کہ وہ اپنی ڈاک یہاں کے بوسٹ ماٹر کے ب<sup>د</sup>

'' خیر تشہرو.....تم سے بہت می باتیں کرنی ہیں۔'' حمید نے کہا اور نوکر کو ہدایت ا لگا۔ براو ہیں سر جھائے کھڑا جگالی کردہا تھا۔"

" يبكراكيون ساتھ لئے پھرتے ہواوراس كا حليه\_" صوفيہ كتے كتے رك كُل-''ارر.....نہیں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ بیٹھنا ورنہ میرے جذبات کوٹٹیس لگے گا میرا دوده شریک بھائی لینی سٹپ برادر ہے۔"

کچھ در بعد حمد لباس تبدیل کر کے برآ مدے میں آبیٹا۔ صوفیہ بھی اس کے آب

موجودتھی۔اندھرانھیل رہاتھا۔ ملازم نے ایک لیپ روٹن کرکے برآ دے میں رکھ دیا۔ ''ہاں! اب بتاؤ.....کل کیا تصد تھا۔'' حمید نے صوفیہ کی طرف د کی کر کہا۔

'' کل تم اس طرح بھا گی کیوں تھیں۔''

طرح جان گئے ہیں کہ ہم کون ہیں۔"

"توتمهارے دریافت کرنے پروہ بگر گئیل-"

" إلى .....وه بهت غصدور بين اور يدهقيقت ع كدمين اب ان كيماته نبين رها عائق " تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔"

«نہیں ....!"صوفیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ "احیااب مجھے کچ کج بتاؤ....کیاایک بارانہوں نے غصے میں پروفیسر پرچھری نہیں کج

" بي بالكل درست ب- بال ايما مواتها-"

"يروفيسرنے كيا كيا تھا-"

'' کچھ بھی نہیں ۔ وہ اس کے بعد بھی ہنتے رہے تھے۔''

ود كي تهيين علم إ كي تمهاري مي .....! " حيد اتنا كهدكر خاموش بوكيا-وه دراصل ا

منر لا ڈیل کے متعلق بتانے جارہا تھا جس کے بیان میں مسر مجمی نے ترمیم کرانے کا کوشر تھی کیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے بات ہی اڑا دی اور بولا۔''میں خود بھی ای لئے آیا ہوا

تمہارے یا یا کو تلاش کروں لیکن وہ بہت ضدی معلوم ہوتے ہیں۔" " ہاں پو حقیقت ہے کہ ایک بارجو بات ان کی زبان سے نکل جائے اسے پھر کی لکیر مجھ

"مم لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ صرف ایک دن کے لئے شہر چلے آتے اور پولیس شبهات رفع كرنے كى كوشش كرتے-"

'' میں انہیں مجبور کروں گی کہ دہ واپس چلیں۔وہ کم از کم میری بات نہیں ٹال سکی<sup>ں -</sup>

" پینبیں! تم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتیں کہ جو پچھ سوچ رہی ہو وہی ہوگا۔" مچروہ رات کے کھانے کے لئے اٹھ گئے۔صوفیہ مغموم اورفکر مندنظر آ ری گئا۔ \*

حمد نے کھانے کے دوران میں اس سے پوچھا۔ ' کیائم اپنے پاپا کو بے گناہ مینیٰ

''یقیناً .....وه ایخ کرینبین ہوسکتے کہ کی کوتل کردیں۔''

بجر کما تہاری می غصے میں اسے قل کرسکتی ہیں۔"

جم کے غصے کے متعلق میں کچھٹیں کہ سکتی۔ وہ غصے میں پایا پر چمری بھی بھینک سکتی جھے بھی اس طرح زخی کر سکتی ہیں۔ بید درست ہے کہ وہ غصے میں اپنے ہوش وحواس کھو

برجید خود عی اس مذکرے سے اکما گیا اور کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح صوفیہ بھی ہنس

انے گے۔اس نے ادھر اُدھر کی باتیں چھٹر دیں لیکن صوفیہ پر بدستور اضملال طاری نے کے بعد وہاں سے میز ہٹا دی گئ ۔ کیونکہ ای کمرے میں انہیں سونا بھی تھا۔ بیا یک ااورکشادہ کرہ تھا۔ اس ممارت میں اس کے علاوہ دو برآ مدے بھی تھے۔ ایک غسلخانہ تھا ،بت الخلاء - ملازم كويد دكي كرخوشى موئى كدوه دونول يمل سے ايك دوسرے كے شناسا

رنه أسے الي الجھن كا شكار جونا پرنتاليكن اب اس كاسوال بى نبيس بيدا ہونا تھا كہوہ كس ال سونے کے استدعا کرے گا۔ اس نے حمید کے حکم کے مطابق ای کمرے میں دو پلٹک

الگار محرحمد نے اسے روک دیا۔

کم جب سونے کی تیاری ہوئی تو حمید بکرے کوایے باٹک برلٹانے کی ک<sup>وشش</sup> کرنے لگا اور ببهانته بنس پردی۔

"يكياكردم بو-"اس في يوجها-

"میںاے اپنے پاس بی سلاتا ہوں۔ورنداُسے مُرے مُرے خواب نظر آتے ہیں اور بیہ مر قوالى عن الا باره جاتا ہے۔''

" أبهت ثريه و آخر بكراساته لئے پھرنے كى كياضرورت ہے۔"

'' جرے کے بغیر میں زندہ نہیں روسکتا۔ای لئے میں نے ابھی تک شادی نہیں گے۔'' تمارى اوث پٹانگ باتىل مىرى سمجھ مىن بىل آتىل-"

"كرية خوب مجهة إب" حميد نے بكرے كى طرف اثاره كيا۔ليكن بكراكسى طرح بھى

«في ....!" عيد شندى سانس لي كربولا - "تمهاري مرضى من توبه كهربا تعا....!"

ورونوں جیب میں آبیٹھے حمید نے انجن اشارٹ کیا اور پھر گاڑی چل پڑی۔

"بلو ایس اس ساتھ نہیں لے جانے دول گا۔"

" بچنیں، تم کے تیمیں کہ رہے تھے۔ چلو میٹھو گاڑی میں۔"

اس کے پاتک پر نہ تکا۔ آخر کار حمید نے اُسے تین لاتیں رسید کیں اور خود باتک پر ڈیم روا براایک گوشے میں بیٹھ کر جگالی کرنے لگا۔

تلاش

دوسری صبح صوفیہ کسی حد تک ترونازہ نظر آ رہی تھی۔ حمید نے بھی اسے فکر مند ہوئے

موقع نہیں دیا۔ جا گئے سے ناشتے کے وقت تک تفریحی گفتگو کرنا رہا۔ پھر وہ دونوں تھے۔

باہرجانے کے لئے تیار ہوگئے۔

"اگرتمباری مال بھی بہال پہنچ گئیں تو کیا ہوگا۔" حمید نے کہا۔ «نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔"

"كونبس موسكا\_وكل سيتمهيل بية معلوم موا تقاروكل عي انبيل بهي بتا سكا بي-" " بنیں ... مشرصدانی مجھے بٹی کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے استدعا کی

و می کواں کے متعلق کچھ نہ بتا کیں۔ پاپا سے ان کے دوستانہ تعلقات بھی ہیں ، اس لئے وبالكل پندنہيں كرتے۔''

"اگرا گئي تو پهرتهيں پڻا پاے گا-"حميد شنے لگا-"مرامضكه ندار اوك" صوفيه كلوكيرا وازيس بولى-"معاف كرنا\_ ميس في يونى كها تقارتمهاري مى كى درندگى جيح بهى ناپند ب\_" کین صوفیہ کے چبرے پر پھر اضحلال طاری ہوگیا تھا۔ حمید سوچنے لگا کہ اس نے بُراکیا۔

ت پہلے وہ بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ "تمهاری دانست میں ہمیں کہاں سے شروعات کرنی جائے۔" حمید نے کہا۔

"بوسشة فن سےـ"اس نے آہتہ سے کہا۔" فی الحال ہم اتنای جانتے ہیں کہ ان کی مالمن ماسر كوسطة تى ب مرمكن ب آب اس ناده جائة بول." "كيل .....ميرى معلومات بهي اتن عي بين جتني صداني سے حاصل موسكتي تعين -" مُونْهِ کِهُ نه بولی۔ پھروہ ذرا ہی ہی دریر میں بستی میں داخل ہوگئے۔ بیہ حقیقتاً ایک چھوٹا سا

﴾ اُستِفِرتر تی یا فتہ قصبہ قرار دیتا زیادتی ہی ہوتی۔ یہاں دو ایک انتھے اور صاف تھرے الماكم تقد اليك جهونا ساياور باؤس تفا\_ دوسينما بال تقد دو باكى اسكول تق ادر اليك ميدنے برے كوبھى ساتھ لے جانا جا الكين صوفيہ نے شدت سے اس كى ثالث كى "اگر بکرے کے بجائے کتا ہوتا تو۔" حمید نے کہا۔ " کے کی دوسری بات ہے۔" "تو برے کی تیسری کیوں ہے۔"

"مع عجيب آ دي مو-" "مم مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہولیکن میں تمہیں آ دی نہیں کہ سکتا کیونکہ دنیا کا ہرآ معقولیت پندخرور ہوتا ہے۔ جب کتے ساتھ رکھے جائکتے ہیں تو بکرے کیوں نہیں رکھے جاگئے " كراتمهار يكى دفمن ت تمهاري جان نبيل بحاسكات"

'' دشمن سے مقابلہ کرنے کیلئے میرے ہازو کافی ہیں۔لیکن کما میرا پیٹے ہیں بحرسکا۔' " بكراكيے بحرسكتا ہے-"

'' میں اے ذ<sup>یح کر کے</sup> کھا سکتا ہوں اور اسکی وجہ ہے کوئی مجری مجھے پر مہر پان ہوگتی۔ '' کمری کے مہربان ہونے سے کیا ہوگا۔'' صوفیہ ہنس پڑی۔ "وه جھے اپنا دورھ یتے دے گا۔"

المريز عورت " حميد في حرت سه وبرايا -

-(

ی، اس چ میں پڑگیا۔ پھر دفعتا اس نے بوچھا۔ ''کیا آپ اس عورت کا حلیہ بتا سکتے ہیں۔'' برت کا حلیہ .....!'' کلرک اپنا سر کھجا تا ہوا بولا۔'' دیکھتے جناب۔'' وہ سکرایا۔''میری

ورے ہ سید است است کو است کا حکمہ استان است کے کہ استان کا حلیہ صرف یہی ہوسکتا ہے کہ استان کا استان کا استان کا استان کا حکمہ کا ح

ں ورف میں ہوتی ہے۔''حمیداس کی بات کاٹ کرمسکرایا۔ کہ وہ بہت میں ہوتی ہے۔''حمیداس کی بات کاٹ کرمسکرایا۔ مار میں میں ''کار محصف کر وزیر سے میں تقدید

ا ہوئے ہیں ہیں۔ '' کارک جھینی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا۔

بنا جمید کے ذہن میں ایک شبح نے سرابھارا اور وہ جیبیں ٹولنے لگا۔ ۔ ان گراک ڈوروتھی کی ایک تصویر اس کی جب میں بڑی ہوگی۔ ا

ے یاد آگیا کہ ڈورو تھی کی ایک تصویراس کی جیب میں پڑی ہوگی۔اس نے تصویر تکالی کودکھا تا ہوا بولا۔

> 'کیا یمی عورت تھی۔'' 'اد.....نج ...... ہی ہاں..... بالکل بالکل۔''

ر میں اسر نے بھی تصویر دیکھ کراس کے بیان کی تقیدیت کی۔ میں ماسر نے بھی تصویر دیکھ کراس کے بیان کی تقیدیت کی۔

. "وہ کچلی باریہاں کب آئے تھے۔" حمیدنے پوچھا۔ " سی پیٹر سی بیٹر سی میں میں دید مقرب سے "

"إلى ..... د يكھيئ تغبر يے ــ " بوسٹ ماسٹر كچھ سوچتا ہوا بولا ـ "شايد شن يا چار دن گزرے ـ " "كيا يہ تورت ساتھ تھى ـ "

> "نبس تنها تقے'' کلرک بول پڑا۔ ن

" کیا آپ اُنہیں اطلاع دلواتے ہیں کہان کی ڈاک آئی ہے۔'' "'ٹیل جناب……!'' بوسٹ ہاسٹر نے کھا۔'' وہ خود بی آتے تا

"کل جناب.....!" پوسٹ ماسر نے کہا۔"وہ خود عی آتے ہیں۔ جھے علم نہیں ہے کہ لاًم کہال ہے۔"

' آپ ذراایک منٹ کے لئے ادھرآ ہے۔'' حمید نے پوسٹ ماسر کو باہر چلنے کا اشارہ

الموزيت بولا-"تم يهيل مخبرو-"

اکثر جگہ عمار تیں بھی شاندار نظر آئیں۔لیکن وہاں کا پوسٹ آفس دیکھ کر حمید کو مائی ہول۔ وہ پوسٹ آفس سے زیادہ کسی کباڑی کا گودام معلوم ہور ہاتھا۔ دو ایک پوسٹ مین جیٹے ڈال

انٹرمیڈیٹ کالج تھا۔

چھانٹ رہے تھاور بقیہ میزوں پر یا تو طبلہ بجارہے تھے یا بیٹر یوں کے دھو کیں کے بادل رہے نکالتے ہوئے عبیں ہانک رہے تھے۔ کاؤنٹر کلرکوں کی حالت ان سے بھی بدتر تھی کیونکہ وہ کام ہی کررہے تھے اور اپنے دوستوں سے غبیں بھی لڑا رہے تھے۔ ببلک ٹیلی فون کے قریب میر کڑ

لڑکیاں نظر آئیں ممکن ہے کاؤئر کلرک کے دوست وہاں نظارہ بازی بی کیلئے اکٹھے ہوئے ہول۔

پوسٹ ماسٹر کی میز اس بڑے کمرے کے وسط میں تھی اور اس کا انداز کچھ الیابی تماجیہ
وہ کم از کم ایک درجن شریر اور نالائق بچوں کی ماں ہو ۔ کبھی وہ کسی کوٹو کتا کبھی کسی کو ہایت دن

اور بھی سامنے پڑے ہوئے رجٹر کی ورق گردانی کرنے لگتا۔ کاؤنٹرکلرک اور ان کے دوسور کی طرف بھی نظر اٹھتی اور پھروہ ٹیلی فون کے قریب کھڑی ہوئی لڑکیوں کوتشویش کی نظروں۔ د کھنے لگتا۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کے سرکے بال کجی برف کی طرح سفید تھے۔اس کی آ تھیں

ایمانداروں کی سی تھیں، جن میں اپنے نالائق ماتحتوں کیلئے تشویش اور ہمدردی پائی جاتی تھی۔ حمید نے دروازے ہی پر رک کراس سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ '' تشریف لائے ۔۔۔۔۔ تشریف لائے'' وہ اٹھتا ہو ابولا اور دوسری لڑکیوں کو گھور تی ہوا

آ تکھیں صوفیہ کی طرف مر گئیں صوفیہ ایک بوریشین عورت کی لؤکی تھی۔ اس کے خوراً بوریشین بی معلوم ہوتی تھی۔ حمید نے پروفیسر نجمی کے متعلق بوچھ کچھ شروع کی۔

'' بی ہاں!'' پوسٹ ماسر نے کہا۔'' ایک صاحب ہیں جوای طرح اپ خطوط اور ' آرڈر منگواتے ہیں۔ بی ہاں.....دبلے پتلے سے بہت بڑی بڑی موچھوں والے''

وائے یں من ہی ہی۔ ان کے ساتھ ایک انگریز عورت بھی ہوتی ہے۔' ایک کلرک نے کہا جودورا

گفتگو میں ان کے قریب بی کھڑا ہوا تھا۔

"فرمائے جناب" پوسٹ ماسرنے کہا۔اس کے لیج میں حرت تھی۔

"اوه..... جناب....!" وه كارد وايس كرتا بوا بولا-" كوني گريز ہے"

اس آ دمی کی تلاش ہے۔ یہ جب بھی آئے اسے یہاں روک کر کوتوال شمر کوفون کردیج

پیام میں آ پ صرف اتنا ہی کہ سکتے ہیں" بردی مونچیس کیٹن حمید" ۔ال کے بعدآب کا

''میں کیے روکوں گا جناب۔'' پوسٹ ماسر کچھ خوف زدہ سانظر آنے لگا۔

" يهال آ كي ياس اتخ آ دى بين اور آ ب ايك د بلے پتلے آ دى كوندروك عيل م

''اوہ گھبرائے نہیں۔ وہ کوئی بدمعاش نہیں ہے۔ ایک شریف آ دی ہے۔ لب<sup>و</sup>۔

میرامحکہ اُس سے کچھ معلوم کرنا جا ہتا ہے۔ آپ اگر اسے آئی دیر باتوں تی میں لگائے

"الحِيى بات ہے جناب میں پوری بوی کوشش کروں گا۔"

" ت پ بھی سرکاری آ دی ہیں۔ یہ بات اپنی بی ذات تک محدود رکھنے گا۔ ہار را

حید نے جیب ہے اپنا کارڈ نکال کراس کی طرف بڑھایا۔

ان وقت تک رو کے رکھنا پڑے گا جب تک کہ پولیس ندآ جائے۔"

"اگراس نے فائر کردیا تو۔"

كُوتُو كام بن جائے گا-"

كارڈ پرنظر ڈالتے وقت پوسٹ ماسر كے ہاتھ كانپ رہے تھے۔

یوسٹ ماسر اور وہ برآ مے میں آئے۔

ردج، بوجیعاتھا۔ لیکن انہوں نے بردی لا بروائی سے جواب دیا تھا کہ اتفا قات ہیں۔''

«نراب آپ خيال رڪ گا-"

"يقيبا خيال ركهون كاجتاب"

و پھر كمرے ميں واپس آ گئے۔صوفيہ تميد كوشيم كى نظرے ديكھر دى تھی۔

و پر گاڑی میں آ بیٹھے اور صوفیہ نے بوچھا۔ "تم اے باہر کیوں لے گئ تھے۔"

«بنیں بتا تا کم بخت-'

"كيامطلب....؟"

" میں کوشش کرر ہاتھا کہ وہ بروفیسر کا پیتہ بتا دیے لیکن کم بخت نے نہیں بتایا۔" "مکن ہےوہ جانیائی شہو۔"

" پہ کیے ممکن ہے۔ پھر آخر پروفیسر کو اطلاع کیے ہوتی ہے کہ ان کی ڈاک آئی ہے۔ ٹ قس کا کوئی نہ کوئی آ دمی انہیں ضرور اطلاع دیتا ہے۔''

" پھر کیا بیضروری ہے کہ وہ پوسٹ ماسٹری ہو۔"

"چھوڑو! کوئی اور بات کرو۔ جھے یقین ہے کہ میں ان کا سراغ پالوں گا۔"

"اور کیا بات کروں ....میں جلد سے جلد پایا کے باس پہننے جانا جا ہتی ہوں۔ وہ کتنے التھ ہیں۔ میں بیان نہیں کر شکتی۔ می ہمیشہ ان پر زیاد تیاں کرتی رہی ہے۔''

"اگرتمهاری می کوسز ا ہوگی تو۔"

"اوه ية كيايه يج بهي بوسكما بي مير عندا كيائج عج انبول في أس ماروالا بوكاك "تم خود بی که ربی تھیں کہ وہ غصے میں پاگل ہوجاتی ہیں۔"

" إلى .... ميں نے كہا تھا .... ليكن يقين كر لينے كو دل نہيں جا بتا كه اليا ہوا ہوگا۔"

مونیے نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی۔'' ہٹاؤ اس تذکرے کو میرا سر چکرانے لگتا

ع .... کوئی اور بات کرو۔" "آپ نے اس سے اس کے متعلق پوچھا ضرور ہوگا۔"

" وَعِلْيِس " حميد نے اُسے کہا۔

"اچھا....کیا بھی ایسا بھی ہواہے کہ اس کی ڈاک کی دن تک پڑی رو گئی ہو۔" ''میرا خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ وہ یا تو ای دن بیٹی گئے ہیں جس دن ڈاک

ے یا دوسرے دن۔ تیسرا دن تو میری یاد داشت میں بھی ہوا بی نہیں۔ بیسب کچھ جھے ال

یاد ہے کہ میں اے ایک جیرت انگیز بات سجھتا ہوں۔ آخر انہیں کس طرح علم ہوجاتا ؟

ی ان کی ڈاک پینچی ہے۔''

" میں خود ہی کہہ رہا تھا کہ اس تذکرے کوختم کردو غلطی تمہاری ہی ہے۔اگر ب<sub>کریا</sub>

ولی آ کر حمید نے صوفیہ کو اطلاع دی کہ اس کی وہ ملنے والی جس کی تلاش میں وہ اپنی آ کر حمید اک ہفتے کی چھٹی پرشر چلی گئ ہے۔صوفیہ نے اس معاطے پر مزیدرائے زنی نہیں کی۔ "كياخيال ب-"حمد في كها-" كيول ندجم يبيل كسى جوثل ميس حلية كيل-" ربیں مجھے ڈاک بنگلے کی پرسکون نصابہت پندے۔"صوفیہ نے جواب دیا۔

"السا" حميد في الكي طويل سائس لي-" جارول طرف حسين مناظر بمحر يراح بيل"

" چلو و بیں چلیں۔ میں یہاں اکتابٹ محسوں کررہی ہوں۔ مجھے کھلی ہوا اور سنائے سے

"مِن نے ایک بار کھلی ہوا کو بیار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جھے منہ کے بل فیجے جلاآ تا

ںدن یہ بات میری بھھ میں آئی تھی کہ کھلی ہوا کو پیار کرنے سے پہلے ایک عدد پیراشوٹ ام ضرور كرليمًا حائث.

"بة بين تم كيا كهه كئه - مين في جهين سا-"

"غالبًاتم اس وقت خود كو كھلى ہوا ميں محسوس كررى ہو\_"

"بنیں بتاؤ کیا کہدرے تھے۔"

" إم .....!" ميد في جراكي شندي سانس لي اور بولا- "مين مي كهدر باتها كه كلي موا

ہت اچھی چیز ہے۔ کیاتم نے مجھی کھلی ہوا میں پٹنگ اڑانے کی کوشش کی ہے۔'' "ياتوتم بهت بور فلفي مويا بالكل احق تههاري باتيل ميري سمجه مين نبيس آتيں۔"

" مالانکه بکرے بھی میری با تیں سمجھ لیتے ہیں۔" " تبتم بھی بکرے ہی ہوگے۔'' صوفیہ نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہااور پھر آ

اُ الجاهیے یک بیک اسے سکتہ ساہو گیا۔اس کی نظر سامنے والی کمی راہداری کی طرف تھی۔` "كيابات ب-"ميد بوكلا گيا-

" للاِ" الل نے آہتہ ہے کہا پھر اس طرح اتھی جیسے کری نے اُسے اچھال دیا ہو۔وہ تیر کی البالئ شم چلی جاری تھی۔ پھر حمید نے اُسے آخری سرے والے دروازے میں رکتے دیکھا۔

ساتھ لائی ہوتیں تو تمہارا دل بھی بہلتا۔" " مجھے بکروں سے نفرت ہے۔" "اس کے باو جود بھی وہ تمہارا دل بہلاتا۔" حمید نے کہا۔" جب وہ کسی بحری کو آئی ا توتم بے صدخوش ہوتیں۔"

"فضول باتين نه كرد-" صوفيه جعين الله-" إن يقين كرو\_ اكثر بكرى واليمير بياس ال كى شكايت لائے ہيں۔" "تم مجھا چھے فاصے مداری معلوم ہوتے ہو۔"

"لكن بكر كا خيال ب كه ميل قوم كا خادم مول-"حميد ف كها-"كل عيل سدھار کی اسکیم شروع کرنے جار ہا ہوں۔''

صوفيه كجينين بولى-وه شاير مننے كے مود ميں تھى بى نہيں-حميد روپ تكر كے مخلف حصول ميں جيپ دوڑا تا رہا اور ادھر أدھركى باتي موتى رايا

پھر وہ صوفیہ کو ایک ہوٹل میں چھوڑ کر روپ تکر کی کوتوالی کی طرف چل پڑا۔صوفیہ سے اس نے تھا کہ وہ اس کے لئے ایک سہلی کی تلاش میں جارہا ہے۔ پیٹبیں صوفیہ نے اس پریقین کیا ا نہیں لیکن وہ کچھ بولی بھی نہیں تھی۔ حمید نے طرر کہا تھا کہ وہ اس کے دوست کی مہن ہ

يبين ايك كراز اسكول مين پرُ هاتى ہے۔ اگروه مل كئ تو تينوں كاوقت اچھا گزرے گا۔" کوتوالی پہنچ کراس نے انچارج کوحالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پوسٹ م<sup>اسٹر کی کم</sup> سے پیغام ملتے ہی اُسے بڑی ہوشیاری سے پروفیسر جمی کوقابو میں کرنا ہوگا۔

اس کے بعداس نے کوتوالی ہی سے فریدی کوٹر تک کال کی۔ پھر تقریباً چیمن تک پر گفتگو ہوتی رہی۔ فریدی نے بتایا کہ حمید کی رپورٹ اس کے لئے اطمینان بخش اور متح

تھی لیکن اس سے زیادہ اس نے اور پچھنیں کہا۔ اس نے تمید کوتین دن دیئے جنہیں وہ پروفیسر کی تلاش میں صرف کرسکتا ہے۔

#### جھلاوہ

یہ دروازہ دوسری جانب سڑک پر کھلیا تھا اور اس وقت بھی کھلا بی ہوا تھا۔ تمید نے م تک پنچنے میں در نہیں لگائی۔وہ چھٹی چھٹی آ تھوں سے چاروں طرف دیکھر ہی تھی۔ ''کیا بات ہے۔'' حمید نے اس کے شانے پر ہاتھ دکھ کر کہا۔

اور پھراس دروازے سے باہر چلے گئے۔'' ''آخران میں کون می خصوصیت ہے جس کی بناء پر کوئی انہیں نظرانداز نہیں کرسکا۔'' ''ان کی مو نچھیں .....' صوفیہ نے ایک طویل سانس کے ساتھ کہا۔''ان کے ڈلج

چېرے پر ده ضرورت سے زیاده بری مو تجیس عجیب آتی ہیں۔" " تظہرو..... میں اس ویٹر سے بوچشا ہوں جوان کیبنوں میں سرو کررہا تھا۔" می

تیزی ہے قدم بڑھائے اور ویٹر کو جالیا۔ جوشاید کچن کی طرف جار ہا تھا۔ '' کیا یہاں بڑی موخچھوں والے کوئی صاحب تتے۔ لیے ہے دُلِلے پٹلے۔''

" جي ٻال تھے۔"

" بی بال اکثر تشریف لاتے ہیں۔" ویٹر نے کہا اور استفہامی نظروں سے اسے دیکھے "
د وہ میرے والد ہیں۔ گھر سے لڑ کر چلے آئے ہیں۔" حمید نے مغموم آوازشی کہا "
" آپ ان سے ملتا چاہتے ہیں۔" ویٹر نے محکرا کر پوچھا۔
" بال بھی کیوں نہیں۔"

"اوہ ..... بھتی بہت بہت شکریہ" میدنے جیب سے پانچ کا ایک نوٹ نکال کر ویٹر کی میں ان کی حال کر ویٹر کی میں ان کی حال میں میں میں اس کا علم نہ ہونے پائے کہ میں ان کی حال میں

درندوہ بہال ایک سیکنڈ بھی نہ تھبریں گے۔'' مطریب مطریب مطریب

«نبیں جناب آپ مطمئن رہے ایسا نہ ہوسکے گا۔"

"لين اگروه آج شام كونه آئے تو۔"

"ابھی تک تو بھی ہوتا آیا ہے جناب کروہ جب بھی دوپہر کوتشریف لاتے ہیں تو شام کو ورمیس کھانا کھاتے ہیں۔"

"اجھى بات ہے....ق میں يہال كس وقت آ جاؤل\_"

" کی سات بجے تک۔ "ویٹرنے کہا۔

نیداں کے چلے جانے کے بعد وہیں کھڑارہا۔ "کیل کیا بات ہے۔" صوفیہ نے بیر چھا۔ان کی گفتگواس نے نہیں سی تھی۔ گفتگو کے

ادہ سرے والے دروازے بن پر کھڑی ادھر اُدھر د مکھ رہی تھی۔

"تمارا خیال درست تھانے وہ تمہارے پاپائی تھے''حمیدنے جواب دیا۔ " تھا۔ میں نہیں رہی نے میں غلطر نہیں کیاتا تھی تنز مار میں میں

" تضا.....میں انہیں پیچانے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ مگروہ اتن جلدی کہاں غائب ہو گئے۔'' میں میں میں

"كياتم في البيل دروازے سے با مرفظتے ديكھا تھا۔"

ٹیر کچر دروازے کی طرف بوصا اور قریب بیٹنی کر رک گیا۔ دروازے کے قریب بائیں 'ٹیٹاپ غانے تھا

''دو ....!'' حمید صوفیہ کی طرف مڑا۔ وہ بھی شاید معاملہ کی تہہ تک پہنچ ری تھی۔ ''بر کل ہے۔'' حمید بولا۔ گر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔اس نے بیٹاب خانے کے کیواڑوں طلبا جونہایت آسانی سے کھل گئے۔ دوسری طرف بھی دروازہ نظر آیا جس کے باٹ

خفیف سے کھلے ہوئے تھے۔ حمید نے اندر گھس کر انہیں بھی کھول دیا۔ دوسری طرف ایک ہ

کھ در بعدوہ چرائی میزیر آ بیٹھ۔حمید کہدر ہاتھا۔ ''وہ بیٹاب خانے میں کھس کر ہ گلی ہے نکل گئے۔''

"مركون؟ انهول في الياكول كيا-"صوفيه بولى-

"شايدانبول نے تهبيں ديكھ ليا تھا۔"

"او ه ..... بو كيا وه جم سے بھى دور رہنا چاہتے ہيں۔" صوفيہ نے درد ناك آواز ميں كما "اس کا جواب وہ خود بی دے سکیس گے۔" حمید نے کہا اور ایک ویٹر کو قریب بلاکر

کے لئے ہدایت دینے لگا۔

" مِن كيا كرول ـ" صوفيه بيشاني رگزتي موئي بولي ـ

حمید نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور شاید اس کے رویہ نے بھی صوفیہ کو تھوڑی ی تکافا بہنچائی۔ کچھ دیر بعد حمید نے اس کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔"نیہ بات میں بچھنے سے آا

ہوں کہ وہ اس طرح دور دور رہے کی کوشش کیوں کررہے ہیں۔ میں نے مانا کدان کامثیر کے مرزے چوری ہوجاتے ہیں۔لیکن کیا وہ اپنی مشینوں کے نمونے جیب میں لئے پھر.

ال عُمك بھی ہے۔ پہ نہیں یہ چکر کب تک چلا رہے اور انہیں ادھوری مثین کو کمل ہیں۔مثینوں کے نمونے آ دمیوں سے بھا کے بغیر بھی پیشیدہ رکھے جاسکتے ہیں اور پھرتم توان

> لڑ کی ہی ہو۔ کیاوہ تم پر بھی اعماد نہیں کر سکتے۔'' " خدا جائے ..... میں سب کچھ بچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔"

' دنہیں شائدتم ان چوروں سے دوئی رکھتی ہو جو ایک بار پہلے بھی ان کی ایک مثیر

نمونہ جرا کراپنے نام سے پیٹنٹ کراچکے ہیں۔" " پیز نہیں تم کیابات کررہے ہو۔" صوفیہ نے نا خوشگوار کیج میں کہا۔" تم اس طر<sup>ن ہ</sup>

'' خیراب میں اس کے متعلق کوئی گفتگو نہ کروں گا۔'' حمید نے رو مان کرکرا ہو<sup>نے د کچ</sup>

لنج سے بعد وہ چر ڈاک بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حمید نے صوفیہ کی طرف ویکھا جس ے ير موائياں اڑ ربى تھيں - حيد دل بى دل ميں پروفيسر كو گالياں دين لگا جس نے ح اعا تك ظاہر موكر اس كى تفرى برباد كردى تھى۔اس كى دانست ميں اب صوفيہ كوموؤ ہت مشکل کام ہو گیا تھا۔

الانتظامون وانتول من دبائے جیب ڈرائیو کرتارہا۔

ويكهواكي بات مجهم مين آري بي- "صوفيه في يحهدير بعد بحرائي موكى ي آواز مين كها-

"إإ ..... جمه نبين بلكتهبين ديكه كراس طرح علے گئے."

"كول .....انهول في جرم كيا ج؟" حيد آئكسي نكال كربولا، مر چرسنجل كيا\_ ال آگیا که بیطرز تخاطب اس کا مود خراب کردے گالبذااس نے کہا "اوواچھا میں سمجھ

وال لئے کہ پولیس کے سامنے نہیں آنا جاہتے کہ کہیں ان کا کام کچھ دنوں کے لئے جائے۔ غالبًا وہ اپنی مشین عمل کر لینے کے بعد بی پولیس سے رابطہ قائم کرنے کا ارادہ

"إلى ....!" صوفيه كاچېره كل گيا-" ميں بھى يېي كہنا جا ہتى تھى۔"

"توال مِن فكركى كيابات ہے۔ مِيں ان سے صرف دويا تمن باتمي پوچھوں گا۔اس كے ال جاؤل گاکہ بھی ان سے لما قات بھی ہوئی تھی۔"

ا من التھے ہو۔ "صوفیہ نے حمد کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ "كرىيە پايالوگ ہوتے ہيں كيے فراڈ"

مُنْ تَهادك يايا كونبين كهدر بابهول-اس وقت مجصابنا بإيايا وآر باب-"

"كولى ....؟" صوفيه في حيرت سكها-"تم برى بيتميزى سال كا تذكره كرام بور"

'' کیا کروں....ان کی ذات سے کچھالی تلخ یادیں وابستہ ہیں۔''

پُراسرار موجد عاردن سے زیادہ کوئی نہیں تھم تی میں انہیں بورمعلوم مونے لگتا ہوں اور پھروہ کوئی انہ راش کر کھسک جاتی ہیں۔ ابھی پچھ ہی دن پہلے ایک لڑی سے ملاقات ہوئی تھی وہ ہے لتی رہی کہیں ایک دن اتفاق سے باتوں ہی باتوں میں میں نے کہد دیا کہ جھے لنگر ا والحالؤكيال بسندنبيل بيں بس دوسرے بی دن سے اس نے لنگر انا شروع كرديا۔" وفيه بنت كى اور پھر بولى-"تم مجھے بيوتوف كيول بنارے مو-"

اب الركيال مي كهتى بين اور من غصے سے باكل موجاتا مول ـ"

و فیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جیپ ڈاک بنگلے کے کمپاؤیٹر میں داخل ہوئی۔ یہاں ملازم ایک ڈیڈا لئے حمید کے بکرے کو دوڑا تا پھررہا تھا۔

اوعقل کے دشمن کیا ہور ہاہے۔" محمد دہاڑا۔

کردک گیا اوراس نے کہا۔ ''ارے صاحب کیاریاں ہر باد کردیں اس نے۔'' توذغرالے كر.....؟"

'چرکیا کرون صاحب۔' نوکرنے بیزاری سے کہا۔

مجھی کی پڑھے کھے اور ملیم الطبع بکرے سے سابقہ پڑا ہے۔'' الميم صاحب بكر ينبيل بالتے " نوكر نے اور زيادہ بيزاري سے كہا۔ 'کون سلیم صاحب '' حمید نے جیب سے اترتے ہوئے کہا۔

'وئی ..... ڈیلو ڈی کے اُوسیار۔''

' للودی کے اُوسار'' حمید نے بلکیں جمیکا کیں۔'' یہ کیا چز ہے گا۔'' 'دی جوسر کیس بنواتے ہیں۔''

'خدا غارت کرے.....ارے وہ بی ڈیلیوڈی کا اُوورسیر ہوگا۔'' كال ..... بال ..... اواورسُوّ ر، مجھے تھيك سے نہيں يا در جتا۔ "

<sup>''اودر میر</sup> .....!''حمید آ تکھیں نکال کر بولا۔

أوكًا كِمُصاحب بمحد سے نبیں بنآ۔ 'نوكر بالكل بى بيزار نظر آنے لگا۔

"نقیناً....ات ظالم كه آج تك شادى كرنے كى همت جھ ش نبيس بيدا موكلي"

"تم مجھے بہلیاں نہ بجھایا کرو۔" "ان کی تین بویان تھیں اور ساڑھے جار درجن بچے، جن میں سے ایک میں ہول.

جھے وہ سب بچے آج بھی او ہیں۔ جس وقت وہ سب بچے بیار پر آمادہ ہوتے بالا کو جار چیرانی مشکل ہوجاتی ۔ آخر ایک دن تک آ کر انہوں نے کوئیں میں چھلانگ لگادی۔ تیزا بولوں میں جنگ چھڑ گئے۔ ہرایک دوسری پرالزام رکھتی کہای کے بچوں سے تک آکریا۔

نیک کام کر بیٹھے ہیں۔ پایا اس وقت تک کویں میں زندہ تھے۔ اجا تک میشیول کنوئیں ہز كئيں اور لكيس فيخ فيخ كر يو چينے كرقصور كس كے بچوں كا تھا..... بابا نے فيخ كركها ارك مجھے نکالو پھر میں بتاؤں گا کہ قصور دراصل ایک اشتہار بازیونانی دواغانے کا ہے مگران تیوں۔ نه سی ۔ جب بات زیادہ بڑھی تو ان متنوں نے بھی ایک ساتھ کنو کمیں میں چھلا تک لگادی۔ نتجہ

ہوا کہ پھر دوسری بار پایا نہ ابھر سکے۔وہ چارلاشیں جھے اب بھی یاد ہیں اور اب میں سوج<sup>ا ہوں</sup>

کہ پہلے ایک کواں تیار کرالوں پھر شادی کروں۔کیا خیال ہے۔" "مبت شرير مو" صوفيه نتى موكى بولى" كيا واقعى تم في ابھى تك شادى نبيل كا-"

"دنہیں ..... ابھی میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ ایک کوال کھدواسکول "م ایک کھانڈے آ دی معلوم ہوتے ہو، ایے لوگ بھی شادی نہیں کرتے۔" ''ارے جاؤ...... ہٹلر جیسا کھلنڈ را آ دمی بھی ہیوی نہ سمی محبوبہ تو رکھتا ہی ہوگا۔''

"اورتم ..... کیا تمہاری ایک درجن سے محجوباً کی ہول گا-"

حمید نے ایک زور دار قبقہدلگایا دیر تک ہنتا رہا پھر بولا۔" تم ابھی تک ای شلا<sup>نہی ہی</sup> مبتلاتھیں۔ارے مجھے آج تک محبوبہ تو کیا اس کی کتیا بھی نصیب نہیں ہوئی۔ویے کی تو ہے

"بهرحال بدایک خاندانی برا ب مجھے۔ آئندہتم ایک بدتمیزی سے پیش ندآیا"

می واردات والی رات کو ای وقت ہولل ڈی فرانس سے عائب رسی تھی جس وقت ہوا تھا۔ پھراس لڑکی کا بیان ہے کہ وہ غصے کی حالت میں کمی کوتل بھی کر سمتی ہے۔ م اور الجھنیں بڑھتی رہیں۔ گئے کے بعد کج کج وہ معدے میں کچھ گرانی ی رنے لگا تھا۔ وہ آ رام کری میں پڑے بڑے سوگیا۔ پیٹنیس وہ کب تک سوتا رہا۔ اگر ہے جنجوڑ کرنہ جگاتی تو شایدوہ رات تک موتا عی رہ جاتا۔

"اوہ تم سورے ہو۔ دیکھو چھن کے ہیں، ہمیں سات بج ہولل میں پہنے جانا جائے۔" میدالھ بیٹا۔ تھوڑی دریتک سوچنا رہا پھر بولا۔ ''میرا خیال ہے کہ میں تمہارے بایا کے ،نەئى آۇل-"

"پرکیے کیا ہوگا۔"

"تم بال میں تھبرنا اور میں باہر رہوں گا۔ ورنہ اگروہ اس وقت بھی ڈاج دے کرنکل گئے

"تم اللو بھی تو.....لباس تبدیل کرد۔ وہ نب بچھ گاڑی میں بیٹھ جانیکے بعد سوچا جائیگا۔'' میدنے جلدی جلدی عسل کیا اور لباس تبدیل کرنے لگا۔ شاید وہ بہت دنوں بعد دو بہر کو ا۔ای لئے اس کی طبیعت کچھ کسلمندی ہوگئ تھی۔ پھر بھی جمیداس موقعے کو ہاتھ سے نہیں

دياطابتا تھا۔

ال نے کیڑے تبدیل کر کے ربوالور جیب میں ڈالا اور تصبے کی طرف جانے کے لئے اً کیا۔ صوفیہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔

ال ف گاڑی میں بیٹے ہوئے کہا۔ ' ہاں یہ تجویز بہت معقول ہے کہ میں ہال میں تشہروں الْمَابِهِ انظار كرو كَ لِيكن خدارا..... بإيا كِ سلسله مِين وي كرنا جوتم يميلي كريكي بهو!"

## مصيبت آئي

الالول ماڑھے جھ بج بستی میں بینج گئے لیکن حمید نے وہاں پینچتے عی ہول کا رخ نہیں

"صاحب لوگ کہتے ہیں باغ لگاؤ......آپ براساتھ لائے ہیں۔" حمید نے برے کا کان پکڑااوراہے اعدر لیتا چلا آیا۔ " كيول بين وه ال ك منه برتجير مارنا موا بولا -" تجيم كيا موليا براوري رو

كرتے بھول ہے چبانے لگے۔" پھرصوفیہ كی طرف مؤكر بولا۔" ساتم نے يہ كہ رہا ہے... كہتا ہے كم بخت كرحس چبانے كے لئے ہے ديكھنے كے لئے نہيں۔"

"تم شايد زياده كها كئ مو-" صوفيه جل كربولى-"اب مجهد دير آرام كرلو-ورنه داغ بالكل بى الث جائے گا۔''

شايداب وه بھي ہنتے ہنتے مضحل ہو گئ تھي اور في الحال حميد سے پيچيا چيرانا جائي تي۔ حیدلباس تبدیل کرے برآ مدے میں جلاآ یا۔صوفیہ کمرے میں بی پڑی او محتی رہی۔ حمید دراصل اس کا دھیان بٹانے کے لئے اس قتم کی بکواس کرتا رہا تھا۔نہ جانے کول

اس کی مغموم آ تکھیں اے ایے لئے تکلیف دہ معلوم ہونے لگی تھیں، لہذا وہ چاہتا تھا کہوہ کی وقت بھی مغموم نہ نظر آئے۔ یہ سلسلہ ختم ہوتے ہی ایک بار پھر ڈوروتھی کے قتل کا کیس اس کے ذہن میں بجان بہا

كرنے لگا۔ وہ موج رہا تھا كمآخر پروفيسر نے اس طرح ڈاج دے كرنكل جانے كى كوش کوں کی تھی۔ کیا اُسے خوف نہیں ہے کہ ان حالات میں پولیس اس پر بھی شبہ کر عتی ہے۔ فریدی اور صدانی کی بدایات اس تک بینی جائے کے بعد بھی اس کا بدرویہ دین توازن کا

خرابی کی طرف اشارہ کرسکتا ہے۔ یا پھر وہ حقیقتا مجرم عی تھا۔ ہوسکتا ہے ڈوروتھی کی اصلیت معلوم ہوجانے کے بعداے اس پر آئی ہی شدت سے غصر آیا ہو کہ اس نے اسے قل ہی کردیا

ہو۔ لیکن یہاں تک سوچنے کے بعد پروفیسر کی بیوی ایک سوالیہ نشان بن کر ال <sup>کے ساخ</sup> آ کوئی ہوئی۔ اگر پروفیسر ہی ڈوروکھی کا قاتل ہے تو پھر بیٹورت کس قتم کا رول اوا کروا

ہے۔اس نے لا ڈیل کے بیان میں ترمیم کرانے کی کوشش کیوں کی اور پھر ایسی صورت میں جگہ

کیا۔اس نے کہا کہ انہیں سات بجے سے پہلے وہاں شدجانا چاہے۔سات بجے تک انرم الم مجیل جاتا اور حمید کو باہر سے نگرانی کرنے میں دشواری شہوتی۔

وہ سات بجنے کے انظار میں شہر کی سر کوں کے چکر لگانے لگے۔ ایک جگر تمد فرار ایک جگر تمد فرار ایک جگر تمد فرار اور چر گاڑی کی طرف والیں آئی رہا تا ایک جزل اسٹور سے برنس ہنری کا تمبا کوخریدا اور چر گاڑی کی طرف والیں آئی رہا تا ا

وه بھی حمید کود مکھ کررک گیا۔

"اگر میں فلطی نہیں کررہا ہوں تو آج آپ عی تشریف لائے تھے۔"اس نے کہا۔ "کی ہاں فرمائے۔"

''آ پ کے ساتھ ایک محتر مہ بھی تھیں۔''

" کی ہاں تھیں تو .....فرمائے''

''ان کے چہرے پ<sup>بھ</sup>ن جگہ نیلے نشانات تھے۔'' ''بی ہاں یہ بھی صحح ہے۔''

"آ پ کے جانے کے بعد ایک معمر خاتون پوسٹ آفس میں تشریف لائی تھیں۔"

''انہوں نے بھی انہیں صاحب کے متعلق بوچھ کچھ کی تھی جس کی تلاش آپ کو۔ انہوں نے یہ بھی بوچھا تھا کہ یہاں کوئی بوریشین لڑکی تو نہیں آئی تھی۔''

" پھرآپ نے کیا کہا۔"

'' میں چونکہ آپ کی شخصیت سے واقف ہو چکا تھااس لئے میں نے لاعلمی ظاہر گا۔' ''جست نہ سات کی ماہ میں ملہ شکا گون میں''

"آپ نے بہت اچھا کیا جناب ..... میں شکر گزار ہوں۔"

· · كياوه بهى كوئى يوريشين بى تھيں۔''

"جي ٻال-"

"ان سب معالمات کے متعلق اپنی زبان بندی رکھے گا۔" , دلملی جناب .....میں مجھتا ہوں۔"

«عُريي..... بان آج تواس کی ڈاکٹیس آئی۔" «عربیات

ربین جناب۔ میں نے آئ خاص طور سے اس پر دھیان دیا تھا۔ لیکن آئ ان کی بین آئی۔''

"برمال السلط مين آپ سے جو کچھ کہا جاچکا ہے وہ سيج گا۔"

"آپ مطمئن رہے ..... برموفرق ندہونے بائے گا۔"
"اکرید" مید نے کہا اور اس سے مصافحہ کرکے گاڑی کی طرف آگیا۔

"كہاں رہ گئے تھے۔" صوفیہ نے بوچھا۔

"بینہ پوچھو.....تمہارے کئے کوئی اچھی اطلاع نہیں ہے۔"

"كيا مطلب...؟"

"ابھی بتاتا ہوں۔" حمید نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جیپ پھر چل بڑی اور حمید "تہاری ماں یہاں پہنے گئی ہیں۔"

"بين ....!"اس في تحرر دهى آواز مين كها

"یقین کرو.....ابھی مجھے بوڑھا پوسٹ ماسر ملاتھا۔وہ ہمارے بعد بی پوسٹ آفس پینجی تھیں اللئے نہ صرف پورفیسر کے متعلق بوچھ کچھ کی تھی بلکہ تمہارے بارے میں بھی پوچھا تھا۔"

"ميرك بارك من كيا يو چھاتھا۔"

"یکی کہ کیا کوئی ایک لڑکی بھی پروفیسر کے بارے میں چھان بین کرنے آئی تھی جس بھرے پر ملکے ملکے نیل پڑے رہے ہوں۔"

موفیر خاموش ہوگئے۔ حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ رہ

" جمیں صمرانی پر برااع ادتھا۔ آخر اُس نے بتا ہی دیا۔"

"یں یقین نہیں کر سکتی کہ انہوں نے بتایا ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ انہیں کسی اور ذریعہ سے

"بوسکیا ہے ..... پروفیسر کے متعلق کی اور ذریعہ سے معلوم ہوا ہو لیکن تمہارے تو کس سے علم ہوسکتا ہے۔ فاہر ہے کہ اس کاعلم صدانی کے علاوہ اور کی کونہیں تھا کہ تم پروفیر تلاش میں یہاں آئی ہو۔"

صوفی تھوڑی دریتک کچھ سوچتی رہی پھر بول۔'' میں اس پر یقین نہیں کرسکتی کر مرام نے می کومیرے متعلق کچھ بتایا ہوگا۔البتہ بیضرور ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس کا تذکر ہتمہا

بسرے کیا ہو۔'' حمید کو یاد آگیا کہ آج اس نے ہی فریدی کوفون پر اس کی اطلاع دی تھی کرموزِ

یہاں کن حالات میں ملی ہے تو کیا فریدی ہی نے اسے بتایا ہوگا۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہو کا کیا کہ کیا ہوگا ہے۔
کیا یہی کہ پروفیسر خود کو جاروں طرف سے گھرا ہوا محسوں کر کے بوکھلا ہٹ میں سامنے آجا۔

'' کیوں تم خاموش کیوں ہوگئے۔'' صوفیہ نے پو چھا۔ '' میں میسوج رہا ہوں ممکن ہے میرے آفیسر ہی سے انہیں اس کاعلم ہوا ہو کودک

نے بھی کرنل کو تمہارے متعلق فون پر اطلاع دی تھی۔ گر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہیں۔ ویسے تمہاری عمر کیا ہے۔''

یے شہاری مرتباہے۔ ''بائیس سال.....!''

''اوہ تب تو تمہاری ماں تہمیں زبر دئ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتیں۔تم بالغ ہو پکی ہو۔ صوفیہ کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کی سسکیوں کی آ وازیں میں۔ ''انکس میں میں میں ''جی ریکاناگا

'' ہا 'ئیں.....بتم روری ہو۔''حید بوکھلا گیا۔ صوفیہ روتی رہی۔

'' کمال کرتی ہو۔'' حمید بولا۔''ارے میں دعدہ کرتا ہوں کہوہ تہمیں اپنے ساتھ<sup>ر</sup> مجورنہیں کرسکیں گی۔''

اس كي سسكيان اور تيز بوكني اور حميد كى بوكلا بث بدستور قائم رى -اس كالمجيم ا

نا کہ دہ اے کس طرح چپ کرائے۔ اگر کسی نے اسے اس طرح روتے دیکھ لیا تو کیا اجہدنے گاڑی ایسے راستوں پرموڑنی شروع کردی جہاں زیادہ روثنی نہ ہواور پھر اس ادہ راستہ بھنگ گیا۔ روپ مگر اس کے لئے نئی جگہتی۔

الامرح بھٹٹا ہوا وہ بتی سے باہر نکل آیا۔ صوفیہ ابھی تک روئے جاری تھی۔ اب حمید اس فرح بھٹٹا ہوا وہ بتی سے باہر نکل آیا۔ صوفیہ ابھی تک روئے جاری تھی۔ اب حمید ہے نے حملہ کیا۔ اس نے جیپ روک کر ریڈیم ڈائیل والی گھڑی پرنظر ڈالی۔ سواسات

ہے کے ملہ جا۔ ان عے بیپ روف طروید اوا میں وال مطرور بینے، حالانکہ ٹھیک سات بج اسے ہوگل میں ہونا چاہئے تھا۔

"كون..... بم كبال آگے -"صوفيہ فيسكيوں پر قابو پانے كى كوشش كرتے ہوئے كبا۔
"بنت ميں -" حميد نے ايك شندى سائس كى -" ميں نے يہى مناسب سمجھا كہ جنت كا

اِجائے۔ورنہ تہمیں اس حال میں دیکھ کریہ بھی ممکن تھا کہ لوگ جھے جہنم میں پہنچا دیتے۔'' ''میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔سریری طرح چکرا رہا ہے۔ میں اب کہیں نہ جاؤں گ۔

> " یمی مناسب بھی ہے۔" حمید اپنا اوپری ہونٹ جینج کر بولا۔ " کاتم ختا میں گئی میں " صرف نے کھی اوالتر اس کے شاپ

"کیاتم ففا ہوگئے ہو۔" صوفیہ نے بھی اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ "انہیں میں بہت خوش ہول۔ اتنا خوش جیسے میرے پاپانے پانچویں شادی کرلی ہو۔"

"مِن كِيا كرون؟" صوفيد في دروناك آواز مين كها-" كياتهمين جُه پررح نهين آتا-" "ديكهوايتم خواه تخواه بريثان بوري بو-" حميد نرم لهج مين بولا-" مين وعده كرتا بون

> ار کامرضی کے خلاف کچھے نہ ہونے ووں گا۔'' ''مُن ڈرتی ہوں کہیں ممی کا سامنا نہ ہوجائے۔''

ساوری ہوں بیں می کا سامن شہوجائے۔ "اگر ہوا بھی تو کیا ہوگا۔"

" شُنْیل جانی کیا ہوگا۔ گریس نہیں جائی کداب می سے دد بدد ہونے کا کوئی موقع آئے۔" " کیا بھیشہ کے لئے۔"

السسه بمیشہ کے لئے۔ پاپا کی زندگی می بی نے برباد کی ہے۔اگر انہیں دوسری

عورتوں سے دلیبی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی می بی قرار دی جاسکتی ہیں۔تم خود سوچوسسا حمید نے دوبارہ انجن اسٹارٹ کردیا اور اس کے شور میں صوفیہ کی آ واز دب کررہ گا۔ " إلى تم كيا كهدرى تحييل" عيد في اب وقت بوجها جب كارى كومور كردوباروثي زخ کرچکاتھا۔

"مِن چھنیں کہربی تھی۔"

"بایا کی بربادی کی ذمه دار می کوتر اردے رہی تھی۔" ' 'ختم کرو.....میری طبیعت بهت زیاده خراب ہوتی جاری ہے۔ ڈاک بن<u>گ</u>رالی چا<sub>ی</sub>

" میں وہیں چل رہا ہول لیکن اس کے لئے بھی ہمیں دوبارہ بہتی میں واپس جانا ہدِ

گا\_ میں راہ بھٹک گیا ہوں۔" '' کیاتم مہل باریہاں آئے ہو۔''

صوفيه پر کچهنه بول جميد بدنت تمام اس سرك تك بنني كاجوداك بنظ كيطرف جالى أم

" پایا و مال ضرور آئے ہول گے۔" دفعتا صوفیہ نے کہا۔

''تم سچ مچ خفامعلوم ہوتے ہو۔''

«نهیں بالکل نہیں۔"

تقريباً بين من بعدوه ذاك بنگلے ميں بَنْ اُكُ كئے۔

کین کرے میں قدم رکھتے ہی دونوں پر گویا بجل می گریڑی۔ سامنے ہی منز جما آ رام کری میں بیٹھی ہوئی دونوں کوخونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ بیٹھنے کا اعداز ایک الیکا

کا ساتھا جوشکار کی تاک میں ہو۔ ·' كيون.....كتيا-'' وه صوفيه كي طرف ہاتھ اٹھا كر بولى۔'' تحجّے شرم تَبين آ كَي تَحْيَا-''

حمید نے دیکھا کہ صوفیہ کی حالت یک بیک زیادہ ابتر ہوگئ۔وہ کی سردی کھائے ۔

''' ''یہ یا پناہ بیں ہے۔'' حمید نے گرج کرکہا۔''تم اسے بھی قل کردینا جا ہتی ہو ..... کیوں؟'' ربتم خاموش رہو۔ بیمیری بیٹی کا معاملہ ہے۔ اگر دخل اندازی کرو گے تو میں قانونی طور

ن پنے لوں گی۔ تم اے پھسلا کر بھاگالائے ہو۔'' «می یستم جھوٹی ہو۔" صوفیہ حلق کے بل چیخی۔

"يېل تېرى كەمىرى بات روكرد \_ "مىزىجى صوفىد كى طرف جېپى لىكىن تىدان - ".

"ب جادئم سامنے سے ..... جث جاؤ .....ورندا چھاند ہوگا۔"

" بى ابھى تمهيں جيل ججوا دونگا سزنجى تم نے ايك بار پہلے بھى الركى پر قاتلان حملہ كيا تھا۔" مزنجی رک گئی۔لیکن حمید کوقیر آلودنظروں سے گھور رہی تھی۔

"بيمري اوکي ہے۔"اس نے حلق بھاڑ کر کہا۔

"تم اے تابت نہ کر سکو گی ۔ لیکن میں اے اپنی ہوی ثابت کرسکتا ہوں۔" "مِن تمہارا خون کی لوں گی۔"

"برف ڈال کر بینا کیونکہ وہ بہت گرم ہے۔" حمید مضککہ اڑانے والے انداز میں بولا۔

الممونيكابازو يكزكرائد دوسرى آرام كرى تك لے كيا-"

"تم اطمینان سے بیٹھو.....تمہاری ممی بہت غصے میں ہیں۔ میں ان کے لئے تھنڈے

" نہیں .....خدا کے لئے انہیں اور زیادہ غصہ نہ دلاؤ۔ 'صوفیہ نے آ ہتہ سے کہا۔ تمیداُ سے بٹھا کرمنز مجمی کی طرف مزا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، کیکن کسی بت کی طرح

بلى وقركت .....جتى كداس كي آئلهي بهي غير متحرك نظر آري تعين -تمد فاموتی ہے أے و ميلا رہا۔ بچھ در بعد وہ كى تم كى محويت سے چوكى اوراى آرام

لئا کی طرف مزگنی جس پر سے اٹھی تھی۔

"اب تحقی اجازت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اب بالغ ہوگی ہے۔ یہی بات ہے۔ ن شايد بحول رى م كريس كون مول-"

«می فدا کے لئے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔"

"ای حال پر چھوڑ علی ہوں، جب تیراجهم روح سے خال ہوجائے۔" ورن پرتم مجھے ماری ڈالو۔''صوفیہ نے سسکی لی۔

"بیں تھے۔ کا سکا کر ماروں گی۔"

"ارے....تم مال ہواس کی۔ "حمید بول پڑا۔ "پوتم نے دخل دیا۔"

"إن..... مين يهال قانون كا نمائنده مول، تم ميري موجودگي مين اتقل كي دهمكي

، کرآ زاد نبیل ره سکتیں۔'' "كينن بليز .....!" صوفيد نع چر كهم كهنا جام الكن حمد كردن جهنك كربولا- "ابتم خاموش

بہت ہوچکا یس کی فرد کونظر اعداز نہیں کرسکتا، جس پر ڈورو تھی کے قاتل کا شبہ کیا جارہا ہو۔" "اُت ابت كرنے مل دانوں بيدة جائے كا-" مزجمي نے زہر خدر كے ساتھ كہا۔

" إل تُعيك بـ ..... اگر ميس كسي ستون كر د محك مار مار كرگرانے كى كوشش كروں كا تو يقيية ل کیا آتھوں میں بھی بسینہ آسکا ہے لیکن اگر میں اس کی بجائے ستون کو بنیاد سے کھود تا

ئاكردول تو....تب كيا بوگا....مزنجمي."

" مِن بَين مَجِي تم كيا كهنا جائع مو" وه شانون كو بنش دے كر لا پرواى سے بولى۔ "مل تمهارے خلاف چھوٹے چھوٹے جرائم کے لئے شوت مہیا کروں گا۔مثلاً ڈورو تھی لے میں تم نے ایک گواہ کے بیان میں ترمیم کرانے کی کوشش کی تھی اور اس کے لئے دو

ا کی بی اچل کر کھڑی ہوگئ ....اس کا چہرہ کسی لاش کے چیرے کی طرح بے جان النواكاتفا

"وه میری لاک ہے۔ کیاتم عقل کے اندھے ہو۔"منز مجمی مضیال مین کر ہول \_ "تب پھرتم اے قل کردو۔قانون تہمیں ہرحال میں معاف کردیگا کیونکہ تم اس کی مال ہوں '' تحجے ابھی اور ای وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔صوفیہ تو من ربی ہے یا ہیں؟''<sub>ال)</sub> مال نے أے للكارا۔

"اس وحثى بن كى مثال شايد جانورول مين بھى نه كے منزنجى -"ميد نے كہا\_

"میں بایا کے ساتھ رہوں گی۔" صوفیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "ية تيرايا با ہے۔" وہ حمد كى طرف ہاتھ اٹھا كرچيخى۔ "اگريمي بات موتى توتم اتى غصه ور اور جرج كى نه موتيل-"ميدن پرمه كمازا

والاانداز اختيار كياب ''میں تمہارا منه نوچ لول گی ورنه خاموش رہو۔''

''میں جانیا ہوں کہتم ایسا ضرور کروگی.....ایک مثال میرے سامنے موجود ہے۔'' "میں کہتی ہوں تم خاموث رہو مجھاس کتیا ہے گفتگو کرنے دو۔"

"اگریهان کوئی کتیا موجود ہوتی تو میں أے اور تمہیں كرے سے باہر ثكال دينا-ك

رات کو جھے کتیوں اور کتوں کے مکالے بالکل پندنہیں آتے۔" ''خاموش رہو۔'' وہ اتنے زور سے چیٹی کہاس کی آ داز بھٹ گئ اور اس پر کھانسو

'' كيٹين بليز .....خداكے لئے۔''صوفيہ نے ہاتھ اٹھا كر نحيف آواز ميں كہا-'' مِن تطعی خاموش ہوں تم دونوں گفتگو کرو۔'' حمید نے ملازم کی طرف د کچھ کر آ برآمے میں کھڑا جرت سے بلکس جھپکا رہا تھا۔ حمید نے ہاتھ ہلا کر اُسے وہاں سے جا

''ہاں بول کیوں آئی تھی یہاں۔'' منز جمی نے حمید پر دانت بیتے ہوئے صوفیہ سے ہو<sup>ا</sup> " مِن بِإِ كَ حَاشَ مِن آ كَي تَقى \_ مِح <u>\_ مِح \_ م</u>م \_\_\_\_ مِح \_\_\_ اجازت \_\_\_ أ<sup>4</sup>

## خوفناک دھا کہ

میاطلاع صوفیہ کے لئے بھی شاید ڈراؤنی ہی تھی۔ وہی کیفیت اس کی بھی ہوا کیا ا کی آ تکھوں میں خوف کے ساتھ جیرت بھی تھی۔

' دمی .....!'' وہ تعوک نگل کر بولی لیکن اس کے آگے اور پچھ نہ کہ کی۔ "تم نے ....!" مید نے مزنجی کی طرف انگلی اٹھا کرکہا۔"مزلاڈیل کے بیان میر ایک ایسا اضافہ کرانا حایاجس کی بناء پر پروفیسر کے لئے پھانسی کے تیختے کے علاوہ دنیا میں او كوئى جگەنەلتى-"

''می....!''صوفیه *سٹر*یائی انداز میں چیخی۔

ليكن مسز مجمى كوئي جواب ديئے بغيرا رام كري ميں وهير ہوگئ۔ وه بُري طرح كانپ را تقی اوراس کے چیرے پر یسینے کی تنفی تنفی بوندیں بھوٹ آ کی تھیں۔

"بيتم كياكررى تقين ....مى ....!" صوفيه پرجيخي-

" تم خاموش رہو۔ "مید نے سخت لیج میں کہا" میدائجی اعتراف کریں گی کہ ڈوروقی ا قاتله ين بين-"

"بي غلط بي ..... بالكل غلط " مزنجي نے باتھ اٹھا كر كرور آواز ميں كہا۔ پير فنا مونوں پر زبان پھر کر بولی۔''لیکن اس کا اعتراف ہے کہ میں نے لا ڈیل کے بیان میں فائر آواز كااضافه كرانے كى كوشش كى تھى۔"

''ممی .....تم کتنی ظالم ہو۔''صوفیہ نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

منز تجی رو مال سے اینے چیزے کا پسینہ خشک کررہی تھی۔ پھر وہ سیدھی ہوکر بیٹھ گئا" الیامعلوم ہونے لگا جیسے وہ خود کوسنجالنے کی کوشش کررہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آ <sup>عکموا</sup> میں پھر وی پہلی می چک عود کر آئی اور جبڑوں کی رگیں ابھرنے لگیں۔ شایداس نے بہ<sup>ے؟</sup>

سے دانوں پر دانت جمائے تھے۔

"إن من ظالم مول - پھر ..... كيا من تم سے بوچو عتى موں كرتم ظالم كون نبيل 'ال خصوفيه كو گھورتے ہوئے كہا۔ "جي ظلم سنفرت ہے۔"

"لين من ظلم ك بغير سكون بيس باستى-"مسر مجى نے كها-"ميس نے تم سے بھى ينہيں رخ ظلم ے نفرت کرو۔ تم دوسروں پر رحم کر کے سکون محسوں کرتی ہو۔ میں تم سے تبہارا

نہیں چھینا چائت ۔ پھر تمہیں کب مدحق پہنچتا ہے کہتم مجھے سکون نہ ملنے دو۔'' "س فلفى كاراه يوانى كے تخت برختم موتى ہے-"ميد بولا-

"جنم یی میں کیول ندختم ہوتی ہو۔ جھےاس کی پرواہ نہیں ہے۔" " وتم اعتراف كرتى موكهتم في دُوردهمي كوتل كيا تفا-"

"مرك جلے مة في منتجافذ كرليا-" "نْمْر.....نْمْر.....تم اعتراف كرلوگى..... مجھے يقين ہے۔" "ظلم كرنے والے ظلم برداشت كرنے كى قوت بھى ركھتے ہيں۔"

"أبا ..... بهت خوب-" حميد مشنع لكا-" كيابيكى فلم كى شونك مورى ب-" "نہیں ..... بلکہ تم اینے لئے کنوال کھودرہے ہو۔"

"يىكى سلىلے ميں محرّ مد-"

"باڑی نابالغ ہے اورتم اسے پھسلا کر لائے ہو"

"تم نے مجھے پہلے کو نہیں بتایا تھا۔" حمید نے رو دینے والی آ واز میں صوفیہ سے بوچھا ناموفيصرف بونول برزبان بھير كرره گئا۔

"تم جھےنیں جانتے''منز جمی غرائی۔

"بيرى خوش قتمتى ہے كەيلى تىمىمىنى جانتائ مىدايخ كانوں بر باتھ ركھتا ہوا بولا۔ ''لکین میقو بتاؤ کہتم نےشہر کس کی اجازت سے چھوڑا۔ دوسرا جرمتم پر عائد ہورہا ہے۔'' "میرے پاس کرنل فریدی کا اجازت نامه موجود ہے۔" '' پہنچ پاپا کے ساتھ رہنا جائتی ہے،تم اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجور نہیں کر سکتیں۔'' '' ہاتم نجی کے ساتھ رہنا جائتی ہو۔'' دفعتا وہ صوفیہ کی طرف مڑی۔

"إن من باياك ماته د بناجا بتى مول ـ"

ان است و چه این این قبر مین نبین رکھ سکے گا۔'' «لیکن وہ تمہیں اپنی قبر میں نبین رکھ سکے گا۔''

«لینی....!"حمیداً سے گورنے لگا۔

"و, زوروقی کا قاتل ہے۔"

"بنیں .... بنیں ہوسکتا۔ پیغلط ہے .... ممی .... خدا کے لئے۔" صوفیہ چنی۔
" تقریب تا اس ماک کی تو نہد رہا تا ، "

''وہ ڈورونگی کا قاتل ہے۔اسے دنیا کی کوئی قوت نہیں بچاسکتی۔'' ''کیاتم نے لاڈیل کے علاوہ بھی کوئی اور گواہ تیار کرلیا ہے۔'' حمید نے مسکرا کر کہا۔

''یقیتاً....!'' وہ بھی بالکل ای انداز میں مسکرائی۔''میں نے اس بارایک بڑے افر کو ری ہے۔''

"اچها....!" میدم مفحکه از انے والے انداز میں ہنا۔ "اوروہ آفیسر کرنل فریدی ہے۔"

"شایر تهیں نیندا رہی ہے محرّمہ-"حمید نے مُداسا مند بنا کر کہا۔

"ہوسکتا ہے۔"مسزنجی نے لاپروائی سے کہا اور صوفیہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ "تم چلنے

کے تیار ، وجاؤ ، ورنہ تنہیں اپنی اس غلطی پر زندگی مجر افسوں رہے گا۔'' "مجھے خواہ نُواہ خونز و ، کر \_ ز کی کوشش نہ کر ومی ''صوف و رو انسی آواز میں بولی

"شیخ خواہ مخواہ خونز دہ کرنے کی کوشش نہ کرومی۔"صوفیہ روہانی آ وازیش ہولی۔ ممک اس وقت کمپاؤیٹریس روشن نظر آئی۔شاید کوئی کار اندر آئی تھی۔ حمید اٹھ گیا۔ کار عمل سامنے ہی رکی تھی۔ انجن بند کر دیا گیا اور انگلی روشنیاں گل ہو گئیں۔ پھر کوئی کار اگر کمآ کم سے کی طرف بڑھا اور چیسے ہی وہ برآ کم ہے میں داخل ہوالیمپ کی روشنی اس پر

اليمر بوطلاكرييجي بث كيا-

اً في والا كرال فريدي تھا۔ اس في كرے من آكر جاروں طرف ديكھا اور صوفيدكى

'' کیاتم دیکھوگے۔''منز مجمی نے تمشخرآ میز لیج میں کہا۔ '' میں ضرور دیکھوں گا.....اگروہ جعلی ثابت ہوا تو تتہیں یہاں سے زیر حراست شمردالی

جانا پڑے گا۔' مزنجی نے اپنے بینڈ پرس سے ایک تہد کیا ہوا کاغذ تکالا اور حمید کی طرف بر حایا۔

"كيا مطلب؟" حميدات ككورنے لگا-

مید نے فریدی کے دشخط بیجان لئے اور اس کے طرز تحریر کو بیجاننا بھی اس کے لئے مشکل نہیں تھا۔اجازت نامہ ٹائپ کیا ہوانہیں تھا بلکہ خود بی تحریر کیا تھا اور یہ اجازت نامہ دوپ

" جہیں یہ کیے معلوم ہوا تھا کہ صوفیہ یہاں آئی ہے۔ "حمیدنے پوچھا۔ " کرتل فریدی ہے۔ "اس نے بیزاری ہے کہا۔" اس پرتمہارے لئے ان کا ایک نطامج

''لاؤ.....دیکھوں.....!''میدنے ہاتھ بڑھا دیا۔ ''تہمیں وہنیں مل سکتا اسے میں تمہارے خلاف عدالت میں استعمال کروں گی۔''

'مِين نبيل سمجھا۔'' مرتب سرير سرير نور ان سرير برير

'' کرنل نے جو پچھ بھی لکھا ہے، وہ تہمیں زبانی بتایا جاسکتا ہے۔'' ''اچھا.....!'' مید نے ایک طویل سانس کی اور پچھ سوچنے لگا۔

"انہوں نے لکھا ہے کہ حمید میں تم سے تک آگیا ہوں لڑکی کومز مجمی کے حوالے کرد ورنہ تہیں اغواء کے الزام سے نہ بچاسکوں گا۔منز مجمی کے بیان کے مطابق لڑکی ٹابالغ-

مجھ علم نہیں تھا کہتم اے مزنجی کی مرضی کے خلاف روپ تگر لے جارہے ہو۔'' ''ہمہ یہ سیار میں ایک ایک ''

"میں اس بے سرو پابیان پر یقین نہیں کرسکتا۔" "تم یقین کرویا نہ کرو۔ بیتر برایک دستاویز کی بی حشیت رکھتی ہے اور کسی وقت بھی ا-

'' تمہارے خلاف استعال کرسکتی ہوں۔اس لئے بہتریہی ہے کہاہے میرے ساتھ جانے دو۔'' پُراسرارموجد

ری عابات اول-"و کیا ہے..... یعنی میری الوکی ہاتھ سے نکل جائے گ۔"

" بآپ کافجی معاملہ ہے آپ جائے۔" " بی کا سینٹ "

«لین آپ کا اسٹنٹ۔" «نبر دار.....اگر میرانام اس تذکرے میں لائیں تو میں تم پر از الدحیثیت عرفی کا دعویٰ

> الگا۔''حمید غرایا۔ ''فاموش رہو۔'' فریدی اسے گھورنے لگا۔

چرالحوں کے لئے کمرے کی فضا پر بوجھل می خاموثی مسلط ہوگئ۔ پھر فریدی نے منزنجمی اف دیکھ کر کہا۔'' بچپلی رات میں نے پروفیسر کوشہر میں دیکھا تھا۔''

"کہاں.....!"حمید نے پوچھا۔ "ای عارت میں جہاں ڈوروشی کی لاش کی تھی۔"

مزجمی بہت توجہ اور دلچیں سے من رہی تھی۔ فریدی کے خاموش ہوتے ہی اس نے بات کیا آپ کیچیلی رات مارت میں موجود تھے۔" بال۔"کیا آپ کیچیلی رات مارت میں موجود تھے۔" "ہاں..... جھے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس سے اس حادثے پر کوئی روثنی پڑسکے اور شاید

الرجی کی چیز کی تلاش بن میں وہاں آئے تھے۔ بہر حال میں نے انہیں ای وقت دیکھا براہ ایک کی گر کی تھا۔ براہ ایک کمرے کی دیوار میں گئی ہوئی ایک پوشیدہ تجوری کھولنے کی کوشش کررہے تھے۔'' ''اوہ…… پوشیدہ تجوری۔'' مزنجی آگے جھک آئی ، اس کی آئکھوں میں عجیب قتم کی مرافرآنے گئی تھی۔

'' میں نے انہیں رکنے کو کہا لیکن وہ نکل بھاگے۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنے پھر تیلے ہیں

طرف اشارہ کرکے بوچھا۔''یہی لڑکی ہے منز ججی۔'' ''جی ہاں.....!''منز ججی کھڑی ہوگئ تھیں۔ ''بیٹھئے ..... بیٹھئے۔'' وہسر ہلا کر بولا۔

'' کیا آپ نے میرے لئے انہیں کوئی خط دیا تھا۔'' حمید نے پوچھا۔ ''نہیں تو.....کیوں کیسا خط۔''

حمید جواب دینے کی بجائے مسز جمی کو گھورنے لگا۔لیکن مسز تجمی ایسے بے تعلقاندا میں نظر آر ہی تھی جیسے اے اس بات سے کوئی سروکار بی ندہو۔

فریدی نے بھی اس کی طرف دیکھا اور پھر حمید سے پوچھا۔''کیا بات ہے۔'' '' پچھٹبیں جھے اس سے رہی تھیں کہ میں نے انکی کی نابالغ لڑکی کا افواء کیا ہے۔ سلسلے میں آ بگی کوئی تحریب بھی تھی انکے پاس جے بیعدالت میں میرے خلاف استہال کڑیا ''کیوں مسزنجی۔''

" کچھ بھی نہیں! میں اپنی الزی کو یہاں سے لے جانا جائی تھی۔"
"آپ کو کس نے روکا ہے۔" فریدی نے جیرت سے کہا۔
" بیصاحب خواہ مخواہ اُسے بہکا رہے ہیں۔" منز جمی نے حمید کی طرف دکھ کر کہا۔
" جھے کسی نے نہیں بہکایا۔" صوفیہ بھرائی ہوئی آ واز میں بولی۔
" جمے کسی نے نہیں بہکایا۔" موفیہ بھرائی ہوئی آ واز میں بولی۔
" حم خاموش رہو۔" منز مجمی وہاڑی۔

''نہیں خاموش رہوں گی۔''صوفیہ ہسٹریائی انداز میں چیخے لگی۔''میں تمہارے ساتا رہنا چاہتی۔ تم جھے مجبور نہیں کر سکتیں۔ میں بالغ ہوں نہیں رہوں گی۔۔۔نہیں رہوں گا ظالم ہو۔ میں بابا کے ساتھ رہوں گی۔'' ''صر ۔۔۔۔۔لڑکی ۔۔۔۔صبر۔''فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔''شور نہ مچاؤ۔''

'' یہ بہت یُری طرح بہکائی گئی ہے۔''منز مجمی دانت پیس کر بولی۔ ''ہمیں اس معالمے سے کوئی سروکارنہیں۔ میں فی الحال آپ سے پروفیسر<sup>کے</sup>

جب تک میں گل میں پنچاوہ عقبی دروازے سے نکل کر اندھیرے میں عائب ہو چکے تھے" منزنجی کے چیرے پراس وقت زیادہ تازگی اور تو اتا کی نظر آ رہی تھی۔اس کے مظا صوفیہ کی حالت غیرتھی۔وہ آ رام کرس کی پشت سے تکی ہوئی ہانپ رہی تھی۔اس کی زبان ہار ہونؤں پر تیرتی نظر آتی۔

"ببرحال میں آبیں پانہ سکالیکن اب بیسو چنے پر مجبور ہوں کہ ڈوروقتی کے قاتل وی ہیں "نہیں .....!" صوفیہ دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخی ۔ "نہیں ..... نہیں .... نہیں ۔.. نہیں ۔.. الکل ایسای مو وہ اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے "نہیں نہیں" کی تحرار کرتی رہی ۔ بالکل ایسای مو ہورہا تھا جیسے اس پر ہسٹر یا کا دورہ پڑا ہو۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اس کی آ واز نجیف ہوتی گئی۔ ، اس پر جھکا ہوا اسے آ وازیں دے رہا تھا۔ آخروہ بالکل خاموش ہوگئے۔

"بہوش ہوگیٰ۔" حمید نے سیدھے کھڑے ہوکرتشویش کن لیج میں کہا۔
"وہ بہت جذباتی لڑکی ہے۔" مسز جمی نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیرلا پروائی سے کہا۔
" تمہاری بی لڑکی ہے۔"

''يقيناً ....ليكن اپنياپ كى طرح چور اور يُدول ہے۔''

فریدی حمید کو گھورر ہاتھا۔وہ خون کے گھونٹ پی کررہ گیا ورنداس کا تو دل چاہاتھا کہا۔ اٹھا کر کھڑکی کے باہر پھینک دے۔

''آخرآپ كى بناء پر كهدر بين كرنجى عى اس كا قاتل ب\_' مزنجى فرنا سے يو جھا۔

''میں نے وہ پوشیدہ تجوری کھول لی تھی۔ اس میں سے پچھالی چزیں برآ مدہو کیل م کے طور پر پچھ خطوط جو ڈورو تھی کے کی عاش نے اسے لکھے تھے اور ایک تصویر جس میں ڈورا اپنے کی عاشق کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی نظر آتی ہے۔ ان خطوط میں سے ایک میں آ تھا'' ججھے بڑی خوشی ہے کہ تم اس موٹی آ سامی پر اپنی معصومیت کا سکہ بھا کر اُسے دونوں ہا تھا سے لوٹ رہی ہو گر دیکھو متعقبل کے لئے بھی پچھ بچار کھے۔ پچھلی زندگی میں ہمیں ہے پچھ

ر ہم قریبا کنگال ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔اب آپ خود عی سوچنے کیا میدخط پروفیسر کو ا انتہار دینے کے لئے کافی نہیں ہے۔''

"ظهرو..... پروفیسر..... ورنه گولی ماردول گا..... ظهرو " فریدی نے کہا اور دروازے ان جھپٹا۔ جمید بھی دوڑا اور دونول دوڑتے ہوئے پھاٹک تک آئے وہ آگے برھنے ہی انھ کچے دور پر کوئی گاڑی اسٹاریٹ ہوئی لیک کختا کے لئے عقی مثن نظ ہوئی ان کھ

ا نے۔ کچھ دور پر کوئی گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ ایک کھنلہ کے لئے عقبی روثنی نظر آئی اور پھر رے میں مذم ہوگئ۔ گاڑی کی آ واز دور ہونے گئی۔ فریدی پھر بھاگ کر کمپاؤیڈ میں آیا۔ لجپ بی سامنے پڑی اور وہ اچھل کر اسٹیئر تگ کے سامنے جا بیٹھا۔ حمید نے بھی دینہیں

تموڑی در بعد وہ اس گاڑی کے بیٹھیے تھے۔اگلی گاڑی کی رفتار بہت تیز بھی لیکن اس کا ٹرک طرف نہیں تھا۔

"آپ نے اندھرے میں کیسے پیچان لیا۔"حمید نے پوچھا۔ "مونچھیں، کھڑ کی میں لیپ کی روشی تھی۔ میں نے اس کی مونچھیں دیکھی تھیں۔"

نیدنے اس آج کا واقعہ سنایا کہ کس طرح وہ آئیں ڈاج دے کر ہوٹل سے غائب ہوگیا ایک پھے نہ ہوگیا ایک پھے نہ کھے نہ پولا۔ دونوں گاڑیاں آگے بیچے دوڑتی رہیں۔ پھر پچھے دور چل کر اگلی گاڑی اسکے بائیں جانب کچے داستے پر اتر گئے۔ وہ بھی جیپ بی تھی اور اب اس کی ہیڈ لائیٹس منال کی جاری تھیں، یہ راستہ اتنا ناہموار تھا کہ فریدی کو رفنار کم کردینی پڑی لیکن اگلی الجنتی کودتی اور بچکے لیے تھی دور الجنتی کودتی اور بچکو لے لیتی بھاگی جاری تھی ۔ پھر او نچے نیچے ٹیلوں کے سلسلے شروع ہوگے دائل کی جاری شیلوں کے درمیان مڑتی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک دلخراش جی سائے میں دور الکی کے جی ٹیلوں کے درمیان مڑتی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک دلخراش جی سائے میں دور کی بیک بھر ایک دلخراش کی جائے میں دور کی کی اور وہ دھا کہ تو بہت بی لرزہ خیز تھا، جواس کے بعد سنائی دیا۔ فریدی نے بری

دوڑتے ہوئے ٹارچ روش کی۔

وه منظر برا ڈراؤنا تھا۔تقریباً ساٹھ نٹ نیچ جیپ کے پچھلے تھے سے شعلے تکل آئے تر اوروہ آ دھی سے زیادہ نشیب میں بہنے والی ندی میں ڈولی ہوئی تھی۔

"نقینا .....اس کا ذہنی توازن بگرا ہوا تھا۔" حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔" یَپارل صوفیہ پر کیا گزرے گا۔''

فریدی کھے نہ بولا تھوڑی در بعد وہ بدقت تمام اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے یے ڈھانچ کے علاوہ اور کچھ نہ ل سکا۔ جہاں جی سمیت گرنے سے پہلے ہی پروفیسر کی آخری جی گھٹ کردہ گئ تھی۔

"لاش كيي نكالي جائے-"حميد بزبزايا-

" مجھ تو تعنہیں ہے کہ لاش مل سکے۔ندی کا بہاؤنہیں دیکھتے۔"

'' پھر بھی ہمیں کوشش تو کرنی ہی جائے۔''

''فضول ہے۔'' فریدی نے کہا۔''آ وُ واپس چلیں۔''

حید کا دل نہیں جا ہتا تھا مرطوعاً وکرباً أے واپس مونا برا صوفیہ کی وجہ سے ابا۔ پروفیسر سے ہدردی محسوں ہونے لگی تھی۔اس لئے اس کا پیغیر متوقع انجام اس کے لئے

تكليف ده ثابت بوا تها اوروه يك بيك اتى تحكن محسوس كرفي لگا تها جيسے سينكرول ميل-پيدل جل كرآيا تفا-

ڈاک بنگلے میں دونوں بے چینی سے ان کی منتظر تھیں۔

صوفیه کو موث آگیا تھا انہیں دیکھتے ہی وہ بیسا ختہ اٹھل پڑی۔ ''بو لئے ..... بتا ہے ..... وہ پاپا تھے نہیں وہ پاپانہیں رہے ہوں گے۔''اس نے ؟

اعاد من کہا۔"آپ ہولتے کیوں نیس-" اے اعاد من کہا۔"آپ ہولتے کیوں نیس-" . رنہیں .....و کوئی چور تھا۔'' فریدی نے آ ہتہ سے کہا۔''اس تاک میں تھا کہ ہم سو ائی اوروه جارا سامان کے کرچاتا ہے۔"

"در کیا .... میں نہ کہتی تھی۔" وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بنس پڑی اور مزنجی کے یک پیچروہی پہلے کا سا بڑھایا طاری ہوگیا۔ یک پیچروہی

. روری صبح فریدی نے تنویر صعمانی کوفون کیا کہ پروفیسر ایک حادثے میں کام آگیا ہے۔ افرارد پ مر بینی جائے ..... دوسری صبح ندی میں اس کی الش کی تلاش جاری تھی لیکن وہاں

حید ڈاک بنگلے ہی میں تھا اور اس نے فریدی کی ہدایت کے مطابق مال بیٹی کو حالات

جی ندی میں الٹی پڑی ہوئی تھی اور اب شعلے آہتہ آہتہ آپا جوش وخروش کونے عبے خرر رکھا تھا۔تقریباً گیارہ بجے فریدی بستی سے ڈاک بنگلے واپس آیا۔اس نے صوفیہ ع كبا\_ "من تمهارى مان كوستى تك لے جار ما موں يم مارى والسي تك يبيل تفرو كى -"

"آپ كے كہنے سے ميں ملم جاؤل گا-"صوفيہ نے جواب ديا۔ پھروہ حمید اور مسز مجمی کے ساتھ اپنی کار میں بیٹھ گیا .....اور کاربستی میں پہنچ کر کو توالی کی

رف مرگی۔ جب وہ کو توالی میں داخل موری تھی مسر تجی نے چو مک کر کہا۔ "برآب مجھ كہال لے جارے ہيں۔"

"لبن یونمی ..... بروفیسر کاوکیل بھی یہاں موجود لمے گا شاید ..... تھمرو۔'' وہ کارروک کرنے اتر ہڑا۔ حمیداور مسز مجمی بھی اترے۔

ایک بڑے کرے میں تنویر صمرانی اور جار مقامی پولیس آفیسران کے منتظر تھے۔

یک میز کے گردتین کرسیاں شاید انہیں کے لئے خالی تھیں۔ان کے بیٹھتے ہی تنویر صدانی

مُنظر بانداز میں یو چھا۔''پرونیسر کو کیا حادثہ پیش آیا ہے۔''

' بھیل رات میں اُس کا تعا قب کرر ہاتھا اس کی جیب بے قابو ہوکر ندی کے پاس والے

ٹیلوں میں جامڑی اور شاید وہ ساٹھ فیٹ کی بلندی سے جیپ سمیت ندی میں جاہڑا۔"

''اوہ……!'' منزنجی کے طلق سے عجیب کی آ واز نگلی۔ چبرہ سرخ ہوگیا اور آ تکھیں لگیں۔ایسا معلوم ہور ہاتھا جیسے وہ اپنے سینے میں ہزاروں قبقہوں کا گلا گھو نٹنے کی کوشش کرری لگیں۔ایسا معلوم ہور ہاتھا جیسے وہ اپنے سینے میں ہزاروں قبقہوں کا گلا گھو نٹنے کی کوشش کرری اس کی طرف مز کر تنفر آ میز لیجے میں بولا۔
''تم واقعی بہت اذبیت پہند ہو۔' فریدی اس کی طرف مز کر تنفر آ میز لیجے میں بولا۔
''آگر میں کسی کی موت پر قبقہے لگاؤں تو قانون میرا کیا بگاڑے گا۔''
''قانون تو کیے نہیں نگاڑ سکے گا گرانیا نیت ضرور تم بر روئے گی۔''

'' قانون تو کچھنیں بگاڑ سکے گا گرانسانیت ضرورتم پر ردئے گا۔'' ''انسانیت تو ازل بی سے روتی آئی ہے۔''

دوسرے پولیس آفیسرائے گھورنے لگے۔

"براس کی بوی ہے جناب۔"ایک نے بوچھا۔

" ال ..... بداس كى يوى بيك فريدى في كها اورصدانى كى طرف متوجه بوكيا

آ کھول سے آنو بہدرے تھے۔

"كيايروفيسرني بهي كوكي وصيت بهي مرتب كي تهي-"

صدانی نے نفی میں سر ہلا دیا اور رو مال سے آنسو خٹک کرنے لگا۔

''اندازا کتنا بینک بیلنس ہوگا۔''

" مجھے....اے ....ای کا بھی علم ہیں۔"

"براو کرم آپ دوسرے کمرے میں جاکر اچھی طرح روآ ہے پھر ہم گفتگو کریں۔ "میرا بھائی .....میرا دوست دنیا سے اٹھ گیا۔" تنویر مجنونا ندا نداز میں چیخا۔

" و تھیٹر رسید کروں گا کہ دونوں آئٹھیں باہر آ جا ئیں گی۔"

"جى ..... كيا مطلب "صدانى مكا بكاره كيا-

"میں پوچھتا ہوں کہ پروفیسر کا کتنا بینک بیلنس تھا۔"

"آ پتیزے گفتگو سیج مسرر" صدانی نے غصلے لیج میں کہا۔

"اوه ....معاف سيجة وكل صاحب-آبكاغم دوركرني كيلية ميس في الك نفيال

ہا تھا۔ اب دیکھنے تا آ بگی آ تکھیں اب آ نسوؤں کی بجائے چنگاڑیاں برساری ہیں۔'' زیدی کے اس رویہ پرحمید بھی متحیر رہ گیا۔ آخر اتن می بات کے لئے شہر کے ایک بڑے زیل کی تو ہیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

"بن کیا جانوں کہ بینک بیلنس کتا تھا۔" اس نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ "بیک تو آپ عی کیش کرا کے رقم بذراید منی آرڈر بھواتے تھے۔"

"برَر چِك بوتے تھے،كيش كرالئے جاتے، جھے اسكاعلم كيے بوسكن تھا كہ بيلنس كتا ہے"

"ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہاں بھی بینک موجود تھا تو پروفیسر نے میس رقم کیوں نہیں منتقل کرالی ۔ آپ کو کیول تکلیف دیتار ہا۔"

"اں کا جواب پر وفیسر کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔"

' جھے افسوں ہے کہ میں اسے دوبارہ نہ پیدا کرسکوں گا۔''

آپ پہ نہیں کیسی الی سیدهی با تیل کررہے ہیں۔ میں پروفیسر کا قانونی مثیر تھا اور اس ر رول گا جب تک کہ اس کے ورفاء جھے میرے فرائض سے سبکدوش نہ کردیں۔

اب ٹی بیمعلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ پروفیسر نے کتنا اٹا شرچھوڑا ہے۔'' ریدی چند کمجے اس کی آئکھوں میں دیکھار ہا پھرآ ہتہ سے بولا۔''اب پتے بھینک دو،

كل عى پروفيسركى لاش دريافت كى ہے۔"

آپ کیوں نداق اڑا رہے ہیں۔'' تنویر چیخا۔ حمید کے علاوہ دوسرے بھی فریدی کو سے دکھورے تھے۔

ال ..... مائی ڈیئر .... تنویر صعرانی ..... ڈوروشی پروفیسر کے روپوش ہونے سے پہلے ہی کے محن میں ایک جوڑا حاصل کے محن میں ایک حوض جوا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بنسوں کا ایک جوڑا حاصل کی میں ڈالے گی۔ یہ پروفیسر کے نوکروں کا بیان ہے۔'' انتا تنویر کے چیرے کی رنگت بدلنے گئی اور اس نے اٹھنا چاہا۔

''تم خواه نخواه مجھےاور زیادہ پریشان کررہے ہو۔'' تنویر نے سنعبالا لیا۔'' دوستہ کامور

" تم دوست كا صدمه آج لے بیٹے ہو۔ حالانكه دوست كى موت آج سے دُراہ اِ واقع بوكي هي-"

"م باگل ہو گئے ہو" تور نے ایک بدیانی سا قبقہ لگایا اور فریدی کے چرے قريب انگلی نچانچا کر بنستا عی د ہا۔

''کسی ماہر ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے بغیر تنہیں پاگل بھی نہیں قرار دیا جاسکا تنور''نز نے لا پروائی سے کہا۔" تم دونوں کے جسم کی بناوٹ یکسال تھی۔قد بھی کیسال تھا۔اگرتم اتن برى مصنوى موتچيس لگالوتو دور سے ديكھنے والوں كوتم پر پروفيسر بى كا دھوكا ہوگا۔ مرتم توا ممل میک اپ کرتے رہے ہو۔اس لئے عام آ دمی قریب سے بھی تہیں پروفیسر بی بھے۔ یہ تو بتاؤ کہ کون گدھا کسی کوتل کرنے کے لئے شور مچانے والی جیب میں بیٹھ کر کہیں جائے سينث جوزف كالونى تو بهت كھنى آبادى ركھتى ہے اور پھروہ دوسرى حماقت كرے كالينى:

بی میں بیٹے بیٹے سگریٹ ساگاتا تاکہ جیب کے شور سے جاگے ہوئے بردی اس کے چر-جھك د كيرسكيں يم نے پروفيسرى آ را كر ۋوروشى كوتل كرديا۔ پھرمستقل طور پر مجھ ب كرانے كى كوشش كرتے رہے كه يروفيسرات قل كرديے كے لئے ايك بهانه ركھا تھاادر ى پروفيسركى زندگى كا ثبوت بھى پيش كرتے رہے البتہ پوشيدہ تجورى والے معالمے ميں آم

مجئے۔اس سے تمہارا مقصد يمي تھا كه وہ خطوط ميرے ہاتھ لگ جائيں اور ميں يہ جھوا پروفیسر انہیں تلف کردینے کے لئے وہاں آیا تھا۔ ظاہر ہے ان خطوط کود کھے کر میں میکی سون تھا کہ بروفیسر بی ڈوروتھی کا قاتل ہے اور اس لئے انہیں تلف کردینا جا ہتا تھا کہ مہیں ا كے خلاف جوت كے طور برنہ استعال كئے جائيں۔ليكن بوڑھے بيٹے تنوير.....تم أستجم ا بِي انگليوں كے نشانات جھوڑ آئے تھے۔ ذرااحتياط كى ہوتى۔ دستانے بہن لئے ہونے أ

" يجهوث ٢ جھے چھوڑ دو۔" تنوير آفيسرون كى گرفت سے نكلنے كے لئے ترابا-

ى كاصدمه كياكم ب-"

كرتم نے مجھے يہ باور كرانے كى كوشش نہيں كى تھى كداب قصدى ختم ہوگيا يعنى دوروتھى كا خنى ، دليا، لبذااس كيس كا فائيل بند كرديا جائے اورتم اطمينان سے دُھائى لا كھى وہ رقم فرن میں لاسکو کے جو پروفیسر نے ڈیڑھ ماہ تبل مختلف بینکوں سے نکال تھی۔" "بيجهوث ہے۔" صمانی چيا۔

"اور سي جھى جھوٹ ہے كەكل تم خودكو ديكھا كرجميد اور صوفيہ كو ڈاج دے گئے تھے اور كل

"فاموش رہو کی بھی سازش کے لئے بہت بڑے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوہر بغوركر سكے تم نے بدنہ موجا كدال سے ملے بروفيسرائے نوكروں سے جم ہے ج ش كراتا ربا بوگااور انبين بھي ان بيكوں كاعلم ربا بوگا جہاں جہاں پروفيسر كى رقب تي جمع ، ك ں گی۔ میں نے ان سب بیکوں کو چیک کیا اور اس نتیج پر پہنچا آج سے ڈیڑھ ماہ قبل ان علي بن دن اور ايك بن تاريخ كوسارى رقومات نكالى كي تحيي جن كى مجموعى تعداد ويره الكه ا۔ میں نے ای پراکتفانہیں کی بلکہ پروفیسر کے نمونے کے دستخط بھی دیکھے اور پھر بینک میں ا جہاں سے تم چیک کیش کرا کے پروفیسر کوروپ مگر کے بتہ پرمنی آرڈر بھیجا کرتے تھے۔"

"بيرب جھوٹ ہے۔" تنوير صداني نے بحرائي ہوئي آواز ميں كہا۔

" سنتے جاؤ۔" فریدی مسکرا کر بولا۔" یہاں اس بینک میں حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ ہاں دس ہزار سے زائد کا اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اور اس کے دوسرے بی دن جب دوسرے بلول سے دُھائی لا کھ سمیٹے گئے تھے اور بتاؤں ..... وہال نموند کے دستخط چھلے و شخطول سے لكل مختلف تنصرتم نے اكاؤنٹ پروفيسر كے نام سے كھولا تھالىكن نموند كے وستخط چونكه خود كئے تھاں لئے ان کا پروفیسر کے اصل دستخط ہے مختلف ہونا لازمی تھا۔ میں وثوق کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ یروفیسر کوتم نے قتل کیا تھایا ڈوروٹھی نے لیکن تم دونوں ہی اس سازش میں شریک تے۔مثین کی ایجاد کے سلیلے میں رو پوٹی کا قصہ بھی غلانہیں معلوم ہوتا۔تم دونوں نے اسے ائے دی ہوگی کہ وہ مخلف میکوں سے سارا روپیے سمیٹ کر کسی ایک بینک میں جمع کرادے۔ ال طرح منافع بھی معقول ملے گا اور اس کے بھیجے ہوئے چیکوں کو کیش کراکے اسے رقومات جوں کا جس پرتم بو کھلا ہٹ میں اپنی انگیوں کے نشانات چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر پڑی اس شی ہم نے بیکوں سے رقومات نکلوانے کے بعد ان کا ایک قلیل حصہ کی دوسرے بینک میں ہوج کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ آخر اس کی ضرورت بی کیا تھی۔ تنویر ، کیا پروفیسر روپ گر میں ہوج پاس کیش نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے لئے تم سے کوئی بھی جواب طلب نہ کرتا کہ تم نے اس ہے باپ کیش نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے لئے تم سے کوئی بینک کی طرف دھیان بھی نہ دیتا۔ فارقم کیوں لے جانے دی بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ کوئی بینک کی طرف دھیان بھی نہ دیتا۔ فرانی یہ بتاتے کہ وہ روپ گرسے تہمیں چیک بذرایعہ ڈاک بھیجتا ہے اور تم اُسے کیش کرا کے رقم بزاید مثن آرڈ ربھی دیتے ہو۔ یہ قصہ من کر تو فورانی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر پروفیسر نے وہیں بن بیک میں اپنی بچھر تم کیون نہیں منتقل کرائی۔

" انہوں نے لا ڈیل کے بیان میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی۔" حمید نے سز جمی کی لفت روز ہے کی کا لفت کے اور دلایا۔

"اس کے لئے انہیں عدالت میں جوابدہ ہونا پڑے گا۔" فریدی بولا۔"ویے میرا خیال ہکدیہ حرکت صرف اس لئے کی گئ تھی کہ یہ اتفاقاً حادثے والی رات کو ہوٹل سے باہر چلی گئ انہالہ البولیس کے شیم سے بیچنے کے لئے انہوں نے بدعوای میں بیرحرکت کر ڈالی۔ ظاہر ہے کہ اگر لاڈیل اپنے بیان میں فائر کی آ واز کا بھی اضافہ کردیتی تو ان کی طرف سے شبہات ختم البان تھا۔"

"ہم سب کتے ہیں۔" مزجی بحرائی ہوئی آ داز میں بولی۔" کوئی کاف لینے کی دھمکی اللہ اور کوئی نہایت خاموثی سے کاف لیتا ہے۔لین کتے احسان فراموش نہیں ہوتے۔"

اللہ نے تنویر کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔" یہ کتے سے بھی بدتر ہے۔اسے کس نے تنویر ممالی بنایا تھا۔ کس نے اس سہارا دیا تھا۔ ممالی بنایا تھا۔ کس نے اس سہارا دیا تھا۔ بہ یہ ذیلومہ لینے کی بعد در در کی خاک چھانتا بھر رہا تھا۔ تنویر کیا تم بھول گئے۔احسان الموش گندے کیڑے۔ یہ تو اس کی کھلی ہوئی دیمن تھی۔اس پر غصے میں جھری بھینک مارتی گئا۔۔۔ تو جھے ذیل اور کمینہ کہتا تھا۔اب میں تجھے کیا کہوں۔"

بھی بذریعہ منی آرڈر بھیمی جاتی رہیں گی۔ ممکن ہے مثین کی ایجاد اور روپوٹی کی کہانی بھی تمهاری ذہنی اخراع ہو ..... لیکن بہر حال پر وفیسر کے لئے اتناعی کافی ہوسکتا تھا کہ اس کی بھری ہوئی رقم کیجا ہوجانے سے زیادہ سود ملنے لگے گا۔ ہاں تو رقم اس رات گھر عی میں رعی اور پروفیمرکو بيسمجهايا گيا كه وه دوسرے دن جمع كرادى جائے گى اور پھراى رات كو پروفسرخم كرديا كيا چونکداسکیم بہت پہلے بنائی گئ تھی اس لئے تہیں حوض کا گڑھا بھی تیار ملاتم نے نہایت اطمینان ے لاش اس میں فن کردی اور دوسرے دن مزدوروں نے اس کی جوڑ ائی کر کے پاسٹر کردیا۔ حوض تیارتھا اور اس میں بنس کا جوڑا تیرر ہاتھا۔ غالبًا پہلے تمہاری اسکیم بدری ہوگی کہتم پروفیسر کی بیوی کوتل کردو کے جس سے اس کے تعلقات خراب تھے اور پھر پولیس پروفیسر کے متعلق چھان مین کرے گی تو تم مشین کی ایجاد کے سلسلے میں پروفیسرکی روبوٹی کی کہانی ساؤ کے پھرای طرح تم پروفیسر کا میک اپ کرے کچھ دنوں تک پولیس کو چکر دیتے رہتے اور ای طرح غرق موجاتے، چلئے كيس خم اور فائيل بند\_ وهائى لاكھ روپيم دونوں بانك ليت \_ مر بروفيرك یوی کوتل کرنے سے پہلے بی شایم دونوں میں جھڑا ہوگیا اور تم دونوں نے سوچا کہ کون نہ ڈوروکھی بی کوفل کرے پروفیسر کو قاتل ٹابت کرنے کی کوشش کرو۔ شاید ڈوروکھی کوبھی خطرہ لائن مو گیا تھا کہ کہیں تم اس پر نہ ہاتھ صاف کردو۔ لبذا اس نے پروفیسر کے پانچ اعز ہ کے فون نمبر نوٹ کر کے رکھے تھے لیکن وہ انہیں کچھ بتانے سے قبل ہی ختم کر دی گئے۔ شاید اس نے تمہیں چوروں کی طرح داخل ہوتے و کھ کر بی فائر کردیا تھا لیکن تم ﴿ کے اور تباری کولی اس کی تینی ربیٹی۔اس کے بعدتم نے جو جو قلابازیاں کھائی تھیں سب کے سامنے ہیں۔مزیجی الفاقیطور یر وہاں پہنچ گئی تھیں اس لئے تم کچھ تھوڑے بو کھلا بھی گئے تھے لیکن چراہے بھی اس کیس میں الجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ قدیر بھی بھی بڑی شاندار۔ پولیس کچھ دنوں تک ذہنی جمناسلک كرتى اور جبتم اس ر يتحكن كي الروكيد ليت تو ايك دن اى طرح جي مين بينه كرندى كا طرف بھاگ نکلتے اور پھر کسی موڑ پر رفتار کم کر کے خود انر جاتے اور جیپ کافی اونچائی سے عمل میں جاگری .....گریرا ہوا اس حوض کا جس میں ہنسوں کا جوڑا تیرتا تھا.....یرا ہوا اس پوشیدا

تنویر کی آ تکھیں بند ہوگئیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر سارا کمرہ سکوت کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔

دوسری صح شہر میں ہوئی۔ حمید خود کو ذہنی طور پر مفلون سامحسوں کرنے لگا تھا۔ حقیقت بر تھی کہ اسے صوفیہ کے خیال نے پریٹان کررکھا تھا جے ابھی تک پروفیسر کی موت کے متل خہیں بتایا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس خبر سے اس کا ہارٹ فیل نہ ہوجائے۔ اس نے فریدی سے مشورہ کیا کہ اسے کس طرح اس کی اطلاع دی جائے۔

" بھی یہ ایک ٹیز ھا مسلہ ہے۔ وہ بچہ تو ہے نہیں کہ اس سے یہ بات کانی عرمہ تک پوشیدہ رہے گی۔ دنیا کے ہرآ دی کو کسی نہ کسی کی موت کا صدمہ ضرور سہنا پڑتا ہے۔ بہتر ہے کہ ابتم اسے بتا ہی دو۔ ویسے اب وہ بہتر زندگی بسر کر سکے گی۔ تنویر نے اعتراف کرلیا ہے کہ ال نے دو لا کھ رو پے مختلف بیکوں میں اپنے لڑکوں کے نام جمع کرائے ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ اسے اس جرم پر ڈوروتھی ہی نے اکسایا تھا۔ پروفیسر کی موت کی بھی وہی ذمہ دارتھی۔ اس نے اس نے اپنی میں ایک بہت ہی سرلیح الا رقتم کا زہر دیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اسے ڈوروتھی کی طرف سے خدشہ تھا کہ کہیں وہ اسے بھی نہتم کردے۔ اس لئے اس نے اسے آل کردیا۔ اگروہ ال بالی کی دوسری گولی خود اسے ہی ختم کردے۔ اس نے اسے آل کردیا۔ اگروہ ال بالی کی دوسری گولی خود اسے ہی ختم کردی۔

"لكن آب اسوض تك كيم بني تق-"

"نوكرون سے دوسرى بار گفتگوكرتے وقت اس كا تذكرہ آگيا تھا۔ مجھے شبہ ہوا اور كم

نے اسے کھدوا ڈالا۔ محنت بر بازنبیں ہوئی۔ بروفیسر کی گلی سڑی لاش برآ مد ہوگئ۔''

حمید خاموش ہو گیا۔تھوڑی دیر بعد وہ صوفیہ کو ان حالات سے مطلع کرنے کا نا گوار نزخ مصد خیار آبا

انجام دینے جارہا تھا۔

ختم شد